

سے سب جمون ہو گاہے۔''اس نے بحول کی طرح اسے بسلایا۔ "کو گیات نہیں 'دکھانے میں کیاحرج ہے۔''اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ سیم کیاجانتا جاہتی ہوا ہے مستقبل میں کے بارے میں۔ جمعے سے پوچھالو۔'' والے اس اسٹ کے پاس کے جانے کے موڈ میں نہیں تفا۔ جو آس فائیواسٹار ہوٹل کی لائی میں تھا جہاں وہ کچھ دیریملے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے اور کھانے کے بعد اس کی بیوی کوپتا نہیں کہاں سے وہ پاسٹ یا و آگیا

"ویری فی اس نداق الوایا تا- است مستقبل کاتو تهیس با نمیس میرے کا کیے ہوگا؟" العلق تعلق الدوم راستقبل ساتھ ساتھ قبیب کیا؟ اس نے مسکر اکراہے جایا تھا۔ الله المسلم المساوي المست كياس علته بن است يوجعة بن اس كا صرار بوها تفار "ويكمو! جارا- " آج" تميك ہے۔ بس كافي ہے۔ " تنهيس " كل" كامستله كيوں ہورہا ہے؟" وہ اب بھي وضامتد نهيس مورباتها-

" بجھے ہے کل کامسکسیہ" وہ کچھ جھلا کر بولی تھی اسے شاید میہ لوقع نہیں تھی کہ دواس کی فرمائش پراس طرح کے روعمل کا ظہار کرے گا۔

ویکنے لوگ ہاتھ وکھاکر جاتے ہیں اس مسٹ کو۔۔ تنہیں بتا ہے۔ میری کولیگز کواس نے ان کے فیوچ کے بارے میں کتنا کچھ تحکی کتنی کرنز آئی تھیں اس کے ہارے میں۔۔ " بارے میں کتنا کچھ تحکیک بتایا تھا۔ بھابھی کی بھی کتنی کرنز آئی تھیں اس کے ہارے میں۔۔ " وہ اب اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔

خُولِين ڈاکجنٹ 29 رتبر 2014 🎚

"بری چزیں ہیں۔"اس نے بے حد سنجیر کی سے جواب دیا۔ وہ پھھ کمنا چاہ رہا تھا مگر تب تک وہ پاسٹ کے مانچ مکا تھا۔ مل اں بی چی تھے۔ ایک طرف رسمی کری پر بیشادہ غیرد کچیں سے اپنی ہوی اور پاسٹ کی ابتدائی مفتکوسنتا رہا، کیکن اسے اپنی لاى كى دلچسى اور سنجيد كى دمكيه كرجيرت مونى تقى-باسٹ اب اس کا اتھ بھڑے تو سے کی دوسے اس کی کلیوں کا جائزہ لے رہاتھا۔ پھراس نے بے مدسجیدگی علی بیٹر میں ا ہے کمنا شروع کیا۔ "لکیوں کاعلم نہ تو حتی ہو آ ہے 'نہ ہی الهای ، ہم صرف دی جاتے ہیں جو لکیریں جا رہی ہوتی ہیں۔ بسرطال مقدر بنانا سنوار آاوريكا زيا صرف الله تعالى ي-" دہ بات کرتے کرتے چند لحوں کے لیے رگا' پھراس نے جیسے اس کے ہاتھ پر جرانی سے وکھ دیکھتے ہوئے ہے افتیار اس کا چرود یکھااور پھر پرابر کی کرسی پر ہیٹھے اس کے شوہر کوجواس وقت اپنے بلیک میری پر پچھ میں سجو دیکھنے میں تمصر آئے آ وربرى حرانى كى ات ہے۔" پاسٹ نے دوبار ماتھ و مجھتے ہوئے كمك دارا؟١٩س نے کھے ہے تاب ہو کریامٹ سے بوچھا۔ "آپ کی میر پہلی شاوی ہے؟" بلیک بیری کا پنے میسے چیک کرتے کرتے اس نے چونک کریامسٹ کودیکھا۔ اس کاخیال تھا۔ بیسوال اس سے کیے ہے الیکن یاسٹ کی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ "ال السيد"اس كى يوى ني جي حيران موكر بسليامست اور پراسيد مكيد كركماك "ان الميما ... "يامس جركس غوروغوص من متبلا موكيا تفا-وراب کے اتھ پردوسری شادی کی کئیر ہے۔ ایک مضبوط لکیر۔ ایک فوش کوار کامیاب دوسری شادی۔" پاسٹ نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیئے حتی انداز میں کہا۔اس کارنگ اُڑ کمیاتھا۔اس نے کرون موڈ کراپنے شو بركور يكها-وهاني حكه بربالكل سأكت تفا-

آدم وحوا

اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جسے سبز مخمل کی تھی۔ مخمل۔ یا کچھ اور تھا۔ تاحد نظرز بین پر سبز ہے کی اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جسے سبز مخمل کی تھی۔ مخمل۔ یا کچھ اور تھا۔ تاحد نظرز بین کو نیلوں جسیاسبز۔ اور پھرایک وم سمندر کے اندر بیدا ہونے والی کائی اللہ کا ایس مندر کے اندر بیدا ہوئے وہ وہ در کھی تھاں معطوبوا کے جھو تلوں ہے ہی جیسے میں معروف تھیں۔ پانی کے نیھے شفاف موتی سبز بیتوں کے وجود پر پھسل رہے تھے 'سنجسل رہے کو وہ وہ وہ کہ ایس قبل میں معروف تھیں۔ پانی کے نیھے شفاف موتی سبز بیتوں کے وجود سے کینیے 'وگرگائے 'منجسلتے 'پھسلتے 'پھسلتے 'پھسلتے۔ پھر ہوا کا ایک سے بیاں جیسے مخمور ہو کر بمک رہے ہوں۔ پیتوں کے وجود سے کینیے 'وگرگائے 'منجسلتے 'پھسلتے 'پھسلتے 'پھسلتے 'پھسلتے 'پھسلتے کو ہوا کا ایک سے بیاں جیس کے بھر ایک اہرائی وہ سبزے کو بھر ایک اسپر سے میں ایک اہرائی وہ سبزے کو بھر ایک انہرائی میں ایک اہرائی وہ سبزے کو بھر ایک انہرائی طرح اٹھی 'رقعی کرتی 'اہرائی وہ سبزے کو بھر ایک انہرائی اسپر سے میں ایک اہرائی وہ سبزے کو بھر ایک انہرائی ایک انہرائی دوہ انہرائی وہ سبزے کو بھر ایک کرتھیں ایک انہرائی وہ سبز کے بھر ایک کرتھیں کے بھر ایک کرتھیں کرتھی

﴿ خُولِين دُالْجَسَتُ 31 وَمَبْرِ 2014 ﴾

ومعابعي آئي تعيس اس كياس؟ اس في وكك كريوجما تعا-" توبد كه ان كوانٹرسٹ نهيں ہوگا... مجھے تو ہے... اور تم نهيں لے كرجاؤ سے توجل خود چلى جاؤں گ-" دويك دم سنجيدہ ہو كئى تقى-وه با اختیار بنسا اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس سے کہا۔ "پامسٹ کوہاتھ دکھانا وہا کی سب سے بوی حماقت ہے اور میں تم سے الیم سی حماقت کی توقع نہیں کر تا تھا ا میکن اب تم ضرر کردنی مولو تھیک ہے۔ تم دکھالوہاتھ۔" نبیں۔"اس مے دونوک انداز میں کما۔ ادچلو کوئی بات نہیں۔خود ہی تو کہ رہے ہو کہ میرا اور تنهارا مستعبل ایک ہے توجو کچھ میرے بارے میں بنائے گادہ یا مسٹ وہ تمہارے بارے میں بھی توہو گا۔"دہ اب اسے چھیٹررہی ھی۔ "مثلا ""اس نے بھنویں اچکاتے ہوئے اس سے بوچھا۔ "مثلا" .... الجيمي خوش كوارا زيواجي زندكي أكر ميري بهوكي تو تمهاري بهي تو بهوك." "منروری میں ہے۔"وہ اسے تنگ کررہاتھا۔ البوسكتاب شو جركے طور يرميري زندگي بري كزرے تهمارے ساتھ۔" والوجيه كيا؟ميري والحيلي كزررى موكى-"يسف كندها چكاكراني بينازي دكهائي-

""تم عور تیں بڑی سیلفن (خود غرض) ہوتی ہو۔" اس نے ساتھ تھتے ہوئے جیے اس کے رویے کی ذمت کی۔

"تونہ کیا کرو ' پھر ہم سے شادی ۔۔۔ ہم کیا کرہ ہم سے محبت ۔۔۔ ہم کون سامری جارہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے؟" اس نے ذاتی اڑا نے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ انس بڑا ' چند کھوں کے لیے وہ واقعی لاجواب ہوگیا تھا۔

"ہاں ۔۔۔ ہم ہی مرے جارہ ہوتے ہیں تم لوگوں پر ۔۔۔ عرضت کی زندگی راس نہیں آتی شاید اس لیے۔ "وہ چند کھوں بعد بدبرطایا۔

"تمہارا مطلب ہے ہم شادی سے پہلے عرضت کی زندگی گزار رہے تھے؟ "وہ یک وم برامان می تھی۔

"ہم شاید جنرلا تر کردہ ہے تھے۔ "وہ اس کابداتی موڈ و کھو کر گر برطایا۔

''خمیں۔۔ تم صرف اپنی بات کرو۔'' ''تم آگر ناراض ہور ہی ہوتو چلو پھرپامسٹ کے پاس نہیں جائے۔''اس نے بے حد سہولت سے اسے موضوع ہے بیٹا یا تھا۔

دونی میں کب ناراض ہوں 'ویسے ہی ہوچھ رہی تھی۔ "اس کاموڈ ایک لمحہ میں بدلا تھا۔ "ویسے تم پوچھوٹی کیا پامسٹ سے؟"اس نے بات کو مزید تھمایا۔

اس رائے پر جلتے طبتے اس نے اسے دیکھ لیاب اس کے قدم تھے 'ودنوں کی نظریں ملیں پھراس کے چربے پر ب ساخته مسکر آب آنی ... پہلے مسکر ابث پھر ہنسی ... اس نے اسے پھیان لیا تھا ... وہاں موجود وہ واحد وجود تھا'

اس نے ہاتھ برمعایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آئی۔ دونوں ایک عجیب می سرشاری میں ایک جےرہ پھائتی می۔

دوسرے کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ دوسرے کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ اِس کی کمری سیاہ مسکراتی ہوئی آٹکھیں 'ہیرے کی کنیوں کی طرح جبک رہی تھیں اور یہ جبکر رہے۔ برہے تی تھی۔ اس کے خوب صورت کا بی ہونٹوں پر نمی کی بلکی سی تھی بول جسے دہ ابھی بچھ بی کر آئی ہو۔ اس کی تھوڑی پیشد کی طرح اسمی ہوئی تھی۔ اس کی صراحی دار کردن کودیکھتے ہوئے اس نے اس کا دو سرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے آیا ... اس کی آنکھوں کی چیک اور اس کی مسکر اہث کمری ہوئی ... دہ جیسے اس کس سے واقف

تھی مجروہ دولوں ہے اختیار ہے۔ وحتم ميراا نظار كردے تھے؟

وسيس بهت زياده سيس- "وه اس كالم تقد تفاع اس داست پر جلنے لگا-ہوا ابھی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور دہال موجود ہر تھے سے ساتھ اٹھ کھیلیال کرنے میں مصوف

وہ اب بھی بچوں جیسی جیرت اور خوشی کے ساتھ ویال موجود ہرشے کو کھوجنے میں معیوف تھی۔اس کی کھلکھلاہٹ اور شفاف ہس وہاں فضا کو ایک نے رنگ سے سجانے کیے تھے فضامیں یک دم ایک عجیب ولفريب ساساز بجين لكاتفايد وه فهشه كمي بجرب افتيار كملك لكي اس كماته يم الته جهزات موياس نے اس رائے پر قدم آمے برسائے ، پھر مرد نے اسے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے رقص کے انداز میں کھومتے دیکھا۔۔وہ بے افتار ہنا۔وہ اس راستے ہم کسی امریکے رہناکی طرح رفص کرتی دورجاری تھی۔اس کے سم بر موجود سفیدلہاں اس کے تھومتے جسم کے گردہوا ہیں اب کسی پھول کی طرح رقصال تھا۔وہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں انصنے کلی تھی ۔ ہوا کے معطر جھو کے بری زی ہے اسے جینے اپنے ساتھے لیے جارے تھے۔ یواب بھی اسی طرح بنستی رقص کے انداز میں بازو پھیلائے تھوم رہی تھی۔وہ سحرزدہ اسے دیکھتا رہا۔۔وہ اب پچھ منگنارہی تھی '۔ نضامیں یک دم کوئی ساز بجنے لگا تھا۔ پہلے ایک ۔ پھردد سرا۔ پھر تیسرا۔ پھربہت سارے ۔ پوری کا منات یک دم جیسے کسی سمفتی میں دھل می تھی اوردہ اب ہمی ہوا میں رقصال تھی۔ کسی مختلیں پر کی طرح ہوا کے دوش پراوپر بنچ جاتے وہ سحرزدہ اسے دیکھ رہا تھا۔اس کی ساتھی رقص کرتے ہوئے ایک بار پھراسے دیکھ کر کماکھلا کرہی مجراس نے اپنا ایک اتھ بردھایا یوں جیسے اسے اپنیاس آنے کی دعوت دے رہی ہو۔وہ بنس پڑا

وهاته بردهاتي اوروه هنجانه جلاآ أس وہ بھی اس کا ہاتھ بکڑے اب فضامیں رقصال تھا۔ زمین ہے دور۔ اس کے قریب ۔ اس کے ساتھ۔ یک دم ده رکی بیسے کا تنات تھر می ہو۔ دہ اب آسان کود کھ رہی تھی چریک دم آسان تاریک ہو گیا۔ دن رات میں

خولتن يُحكِم 33 وكبر

سِهلاتی مبلاتی ایک عجیب می سرشاری میں مبتلا کرتی ایک طرف سے دو سری طرف گزر جاتی- زمین جیسے رقع كرنے ميں مصوف تھی۔ مبرے کا وجود تنفیے نتھے بھولوں سے سجاہوا تھا۔ ہررنگ کے بھولوں سے ۔۔اتنے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کوٹ شدر کردیں۔ سبزے کے دجود پر بلھرے وہ تتھے تتھے بھول یمال سے دیال ہر جکہ تتھے۔ سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہرامراور ہرموج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور سرشاری ہے رقص کرنے لگتے۔ اسان صاف تفاییه آنکھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا اور اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا ہے *گرا*اد نجابہ بهت اونیا ... یهان سے دیاں تک ہر طرف ہوا معطر تھی ، مخور تھی منگاری تھی۔ وہاں موجود ہرہے کے ساتھ اٹھکھیا اِل کررہی تھی۔ ہنتی ، چھیٹر کر جاتى بىرىلىيد كر آلى يىمى بىلاتى يىمى تھىتى سىمى تھىتى سەجىرىتات بىرىنىنانى يىرلىرانى سوال ھى وه سي راسته ير تفايه كيارات تفاي القال من تظار من تفاي كيا انظار تفاي إس في كمراسانس ليا-اس رائے کے دونوں طرف دو ردیہ در حتول کی قطار کے ایک در خت کے ساتھ وہ نکا کھڑا تھا۔ سمارا لیے یا سمارا

وہ آئی تھی...اس نے بہت دوراس راستے پراہے نمودار ہوتے و مکھ لیا۔ وه سفيد لباس مين ملبوس تقل بهت مهين بمنت نفيس ... وه ركيتم نفا ....؟ اطلس نفا ....؟ مخواب ما وه مجمه اور تها؟ اتنا ایکا ....ا تنا نازک که ہوا کا بلکا ساجھو تکا اس سفید گاؤن نما لباس کوا ژانے لگتا ... اس کی دود صیابیز کران تنظر آنے لکتیں۔وہ نظمیاؤں تھی اور سبزے پر وھرے اس کے خوب صورت یاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو پرداشت نہیں کریا رہے تھے۔وہیاؤں رکھتی چند کمحول کے لیےاٹو کھڑاتی ۔ جیسے مخبور ہو کر ہنستی ۔ پھر سنبھل جاتی ۔ پھر ہوے اشتیاق سے ایک بار پھرقدم آئے برمعادیت۔

اس کے سیاہ بال ہوا کے جھو تکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک بلکورے کھا رہے تھے۔اس کے گالول اور چرے کوچو متے آئے پیچھے جارے تھے ۔۔ اس کے چرے یہ آتے ۔۔ اس کے سینے سے کینتے ۔۔ اس کے كندهم يه بجر بوامل اراكرايك بار چريج علي جات وه خوب صورت ماه چمك دار ريتمي د تعين جيساس ك سفیدلباس کے ساتھ مل کراس کے دجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصرف تھیں۔

اس کے مرمیں وجود پروہ سفید لباس جیسے بھسل رہا تھا ... سنجالے نہیں سنبھل رہا تھا ... ہوا کے ہرجھونگے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خدد خال کو نمایاں کر تا 'اسے پیروں ہے کندھوں تک چومتا۔۔ اس کے وجود کے س سے مخبور ہو تا ... ہوش کھو تا ... دیوانہ داراس کے دجود کے کرد کھومتا ... کسی بھنور کی طرح اس کے جسم کو ا بني گرفت ميں ليتا اس ہے ليٹ رہا تھا۔ ہوا کا دو سراجھو نکا اس کی سیاہ رئیتمی زلفوں کو بھی اس رفعل میں شامل کر ویتا ... وہ اس کے کندھوں اور تمریر والهانہ انداز میں چسکتیں ... ہوا میں ایکاساا ڈیٹس پھرنری اور ملائعت ہے اس کے چربے اور سینے ہر کر تیں۔ اس کے وجود سے چھوٹی خوشبوسے یک دم سمرشار ہوتیں۔ پھراس کے جسم کو

اس رفعی میں اب پھراس کے سفید لیاس کی ہاری تھی ۔۔۔وہ آتے پربھ آیا۔وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ عجیب سی جرت میں مبتلا دہاں کی ہرشے کو سحرزدہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ بچوں جیسی جیرت اور اثنتیاق کے

جیے اپنے وجودے جمیانے کی کوشش کرنے لکتیں۔ ہوا کا ایک اور جھو نکا انہیں ہولے سے اٹھا کر چکر پیچھے

المهير بحودكهانا ي-"وهمسكرايا-الياله اور بهي ؟ ٢٠س كي خوشي كه اور برهي-الال المجهداور مجمى-"اسفاتات مين سرماايا-ولاليا؟ اس نے بے ساختہ اس سے بوجھاتھا...وہ خاموثی سے مسکرادیا۔ الکما...؟ اس نے بحوں کی طرح اصرار کیا۔ و پہلے سے زیادہ را سرار انداز میں مسکرایا تھا۔وہ اس کا ہاتھ بکڑے اس سے راستے کی طرف جارہاتھا۔ مران دولول كودورس كه نظر آف لكاتفا-

سالارنے بڑروا کر آنکھ کھول۔ کرے میں ممل تاری تھی۔ وہ فوری طور سمجھ مہیں سکا کہ وہ کمال ہے۔ اس کی ساعتوں نے دور کمیں کسی معید سے سحری کے آغاز کا علان سنا۔ اس کمرے کے تھے اندھیرے کو تھلی آ تھموں سے کھوجے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور المد کا آیا تھا۔۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہاتھا بجس سے وہ بیرار ہوا

حمر خواب میں وہ اہامہ کو کیا دکھائے والا تھا اسے چھیا و نہیں آیا ... وہمامہ انہاں کے ول کی دھر کن جیے ایک المح مر ليركي وه كمال تقى؟ كيا مجيل رات أيك خواب تعى؟

ودیک دم جیے کرنٹ کھاکرا تھا۔اپنی رکی سائس کے ساتھ اس نے دیوانہ دارا پنیا تیں جانب بٹر نیبل کیمپ كاسونج أن كيا- كريري أركى جي يكيوم جهث كلي-اس في بن رقاري سيليث كرا بي دائن جانب ويكها اوربر سكون بوكيا\_اس كى ركى سالس چلنے لكى - وه وين تھى۔ وه "ايك خواب" سے كى "وو مرے خواب"ميں واخل مهين ببواقعاب

يك دم أن مون والعربيد سائية عبل ليب كى تيزروشنى چرب بربرن برامد فيند مس بالقتيارات

ماتھ اور یازد کی بشت سے اپنی آعموں اور چرے کوڈھک دیا۔ مالار نے لیٹ کرلیب کی روشنی کو ہلکا کرویا۔ وہ اسے جگانا نہیں جابتا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ کمری رسکون نیز میں۔اس کا ایک ہاتھ تئیے پر اس کے چرے کے پیچے میا ہوا تھا اور دو سرا اس وقت اس کی آ تکھوں کوڈھانے ہوئے تھا۔اس کی اور کھل ہھیل اور کلائی پر مہندی کے خوب صورت تقش و نگار تھے۔ منتے ہونے نقش وٹکار کین اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلا سیوں کو خوب صورت بنائے ہوئے تھے۔

سالار کویاد آیا 'وہ مهندی کسی اور کے لیے لگائی تھی ۔۔ اس سے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔اس نے ب اختیار چند کھول کے لیے آتھیں بندلیں۔

میجیلی ایک شام ایک بار بجر کسی قلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے ہزارویں جھے میں گزر منی سى اس نے سعیدہ امال کے سحن میں اس چرے کولوسال کے بعد دیکھا تھا! ور نوسال کہیں نائب ہو گئے تھے۔ ودزراسا آعے جمان نے بڑی زی سے اس کے باتھ کواس کے چرے سے مثاویا۔ بیڈسائیڈ عمل لیسیدی زردروتنی میں اس سے چند ایج دوروہ اس پر جھکا 'اسے مبهوت ویلما رہا۔ دہ ممرے سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔اسے دیکھتے ہوئے وہ جیے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیرمحسوس انداز میں اس نے المامہ کے

\$ 2014 من 35 على 35 على الكور 35

بدل كميا تقالب اور رات دن سے بريد كرخوبصورت تقى ساسياه أسمان خوب صورت جيكتے ہوئے ستارول سے سجا ہواتھا۔ ہررنگ کے سیارول سے۔ اور ان سب کے درمیان جاند تھا۔ کی داغ کے بغیر روشنی کامنیع۔ دن کی روشنی اجلی تھی۔ سکون آور تھی۔ مدوش کردیہے دالی تھی۔ رات کی روشنی میں بے شار رتگ تھے كائنات من اليے رنگ انهوں نے كب ديكھے تھے... كمال ديكھے تھے۔ زمين جينے ہرريگ كى روشنى ميں نهار ہى تھی۔ ایک سِتارہ تمٹما تا ... پھردد سرا ... پھر تیسرا ... اور زمین پر بھی ایک رنگ بردهتا مجھی دو سرا مجھی تیسرا ... اسان کوجیسے کسی نے روشنیوں میں پرودیا تھا۔

وہ اس کا چھے پکڑے جیسے سرشاری کی انتہار پہنچی ہوئی تھی۔۔اس کی جیرت اس کی سرشاری جیسے اسے محظوظ کردہی تھی۔۔ گد گدارہی تھی۔

ده اب چرزمین پر آگئے تھے۔ رات ایک بار پھردن میں بدل مئی تھی۔۔سبزو 'پھول 'پتے 'مهمکتی معطرہوا 'سب

اس کے ساتھ چلتے جاتے اس نے اپنے پیروں کے بیچے آتے مخلیس سزے پر سبح پھولوں کو دیکھا چھرہاتھ ورهایا۔ اس کے ہاتھ میں وہ پھول آگیا 'پھردو مرا 'پھر تیسرا۔۔۔ پھرددردد رتک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے كسى مقناطيس كى طرح اس كى طرف آئے تھے سينكروں بزاروں كا كھول .... لا تعداد كي شار استے كم اس كے التعریب سنال نہیں پائے تقدوہ اب اس کے ہاتھوں پر۔۔ اب اس کے بالوں پر 'اب اس کے لباس پر 'اب اس کے معمیر سدد و فوتی ہے بے خود ہورہ ی تھی مرشار ہورہ ی تھی۔ پھراس نے باتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالاً ...وہ پلک جھیکتے میں آسان کی طرف کئے ... بورا آسانِ پھولوں سے بھر کیا تھا۔ چند محول کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے کی تھی۔ودونوں بنس رہے عظمہ پھولوں کوبارش کے قطرول کی طرح معمول میں بھرتے اورچھوڑتے ، بھامجے ، کھلکھلاتے قاسب پھول زمین پر کر کرایک بار پھرسبزے میں ابن ابنی جگہ سے کئے تھے ... وہاں جمال وہ تصب وہیں جمال آنہیں ہونا جا ہیے تھا۔

وہ ایک بار پھر آسان کو دیکھ رہے تھے 'وہاں اب باول نظر آ رہے تھے۔ روٹی کے گالوں جیسے حرکت کرتے باول ا وه سب باول وہاں جمع ہورہے تھے جمال وہ کھرے تھے .... پھراس نے آسان پر بارش کا پہلا قطرود یکھا۔اس في الله بردها كراسياي مضلى رليا-اس قطرك كود ميم كردوبار، بنت موسة أسان كي طرف اجمال ديا ... اس بار واقطره اور جا كراكياا واكب نبيس آيا تھا۔ وہ بہت سارے دويس قطرول كوسا تھا لے كر آيا تھا ... بہت سارے نرم كس كى كد كدانے والے قطرے ... بارش برس رئى تھى اور دەدد لول بچوں كى طرح بنتے " كىلكىلاتى يانى كان قطرول كوم تعول سے بكر كرايك دو سرے يراج عال رہے تھے ۔۔ دوبارش تھی۔ پائی تفا مردہ قطرے ان كے بالول ان کے جم کو کیلانہیں کررہے تھے۔ وہ جینے شفاف موتیوں کی بارش تھی مجوان کے ہاتھ اور جسم کی ایک بنیش پران کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کردور جا کرتے ... سبزے اور پھولوں کے اوپر اب بارش کے شفاف موتی جینے قطروں کی ایک ته ہی آئی تھی ایول جیسے کسی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا دیا ہو۔۔ اوروہ اس شیشے پر چل رے تھے۔ان کواپنے سائے میں لیے وہ رکتے 'المح ہلاتے 'اسان پر بادلوں کوایک جگہ سے دو سری جگہ بھیجتے گھر ا بني طرف بلاتے وہ آسمان پر جسے پائی سے مصوري كرر ہے تھے۔

پھرجیے وہ اس کھیل سے تھک تی سدوہ رکی سبارش تھی سدندن سے پانی کے قطرے غائب ہونے لکے پھر

باول ... چندساعتول میں آسان صاف تھا۔ بول جیسے وہال بھی باول نام کی کوئی شے آئی ہی نہ ہو۔ وہ اب اس کا ہاتھ مکررہاتھا۔ اس نے جونک کراسے دیکھا۔

خوس والمجتب 34 وسمر 2014

چرے بر آئے کھ بالول کو اپنی الکیوں سے بری احتیاط سے بشایا۔ "میں لائٹ آف کرکے نبیں سوسکتا۔"امامہ نے جیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سالار کوسونے سے پہلے وی آن کر فرسر لرکیانیا لائث آف كرف كي كما قار فوری طور برامامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کیے۔ آگر وہ لائٹ آف کرے نہیں موسکی تھا تھا تو وہ لائٹ آن رکھ کر نہیں سوشکتی تھی کیکن وہ یہ بات اسے اتن بے تکلفی سے نہیں کمہ سکتی تھی بہتے اطمینان سے وہ اسے کمہ ودكيا مواج الارم سيت كرك سل فون كوبيد سائيد بيبل پر ركھتے موت ايد و مكي كر مصممكا -وو كمبل ليد اس طرح بیڈر بیٹی جیے کے سوچ رای تھی۔ پیسالارکے کھراس کی پہلی رات تھی۔ " کھ نہیں۔" دواسے بال لینے ہوئے اپنا تکیبہ سیدھا کرنے لی۔ "تم شایدلائث آف گریے سوتی ہو۔"سالار کواچانک خود ہی احساس ہو گیاتھا۔وہ بسترر لینتے لینتے رک عی۔ "" تبیشہ۔"اس نے بساختہ نہا۔ "چرکھ کرتے ہیں۔" مالارنے بے ساختہ مراسانس لے کر سر کھچاتے ہوئے کھ سوچنے والے انداز میں البيشه السناس في ساخته كها ممرے کی لائنس کاجائزہ لیا۔ میں ویکھا ہوں و سرے بیٹر روم میں زیرو کابلب ہے اگر وہ۔ "وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ المدے ار است العالميد على بحى السك ليه قابل قبول مين تقال "زروكبلب كى لتى روشى موتى باسمالارنے مجھ جرائى سے اسے ديكھ كركما۔ مرے میں تھوڑی می محی روشن ہوتو میں نہیں سوستی۔ میں "اندھیرے "میں سوتی ہول۔"اس نے بوری بنجيد كى كے ساتھ اینامسئلہ بتایا۔ عجيب عادت ہے۔ "وہ بے سافت کر کر منسا۔ اب كىبات سے زيادہ اس كى بنسى امامہ كو كيملى۔ " تھیکے استدے کا انٹ آن رہے دو۔ الاس نے آہستہ سے کما۔ "جيس سورابلم من اس آف كرربابول" ددنول بيك وتت اسيخ موقف معدست بردار موع تص سالارنے لائٹ آف کردی اور پھرسونے کے لیے خود بھی بستررلیٹ کیالیکن وہ جانیا تھا 'یہ اس کے لیے مشکل رین کام تھا۔ ارگلہ کی بیاڑی پر آٹھ سال پہلے گزاری ہوئی اس ایک رات کے بعدوہ بھی کمرے کی لائٹ بند کر کے میں موسکا تھا الیکن اس دفت اس نے مزید بحث نہیں کی۔ چند تھنٹوں کے بعد اسے ددیارہ محری کے لیے آتھ جانا تقا-ده به چند کھنے بستر میں چپ جاپ لیٹ کر گزار سکتا تقا-دیے بھی "اند عیرا" تھا 'پر آج رات دہ "اکیلا" كيے خاموشي كايدوقغه زياده تكليف ده فغيا۔

قر المرابع ال

"اب اگر اتن بن قربانی دے رہا ہوں میں لائٹ آف کر کے تو ''کوئی '' ہاتھ ہی پکڑ لے۔''امامہ کو بے اختیار اس آئی۔دہ اندھیرے میں اس کے پچھ قریب ہوئی اور سالارسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ '' جہیں ڈرلگ رہا ہے کیا؟''اس کے لیچے میں نری اور اپنائیت تھی۔ ''اگر ہاں کموں گالؤ کیا کردگی؟'' سالار نے جان ہوچھ کراسے چھیڑا۔ '' تسلی دوں گی اور کیا کروں گی۔'' دہ مجوب ہوئی تھی۔ ''جیے اب دے رہی ہو؟''اسے امامہ کو ننگ کرنے میں مزا آریا تھا لیکن یہ جملہ سمنے سے پہلے اس نے اپنے

"جیے اب دے رہی ہو؟"اسے امامہ کو تنگ کرنے میں مزا آ رہا تفالیکن یہ جملہ سمنے سے پہلے اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کوائی گرفت میں لے لیا تھا۔اس کے متوقع جوالی عمل کوسالار سے بمترکوئی نہیں جان سکتا تھا۔امامہ واقعی ہاتھ ہٹائے ہی والی تھی۔

"در کول لگاہے جہیں؟" المدنے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ "در نہیں لگا بیس مرف سونہیں سکنا۔"

ولا كيول؟ وه اس سے يوچھ راي تھي۔

وہ توری جواب شیں دے سکا۔ ارگلہ کی وہ رات سالار کی نظروں میں تھومنے کی تھی۔ امامہ چند لیے اس کے جواب کا نظار کرتی رہی بجربولی۔

"بناناسس جائے۔ ؟"سالار کو جرانی ہوئی۔ وہ کیے اس کاؤہن بڑھ رہی تھی؟ "اور ایسا کب ہے ہے؟"امام لے اپنے سوال کوبدل دیا تھا۔

"آثھ سال ہے۔"سالارے جواب رہا۔

دہ مزید کوئی سوال نہیں کرسکی۔اسے بھی بہت کچھیا دیے آنے لگا تھا۔۔ آٹھ سال 'آٹھ سال ۔۔۔ وہ آٹھ سال ۔۔۔ وہ آٹھ سال ۔۔۔ اندھیرے سے خوف فوف کھاتی بھر رہی تھی۔ اندھیرے سے خوف ذوہ تھا۔۔۔ اور وہ لوسال سے روشن سے خوف کھاتی بھر رہی تھی۔۔ وہ اسے بھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک دو سرے کے وجود میں پیوست کا نؤل کو تکالتے کے لیے ایک رات ناکانی تھی۔ وہ اب اس کے باتھ کی پشت کوچوم کراہے ابنی بند آ تکھوں پر رکھ رہا تھا۔ امامہ ہے افقیار رنجیدہ ہوئی۔۔

" میں لائٹ آن کردیتی ہوں۔ "اس نے کہا۔ " نہیں۔۔ اندھیرااچھا کلنے لگاہے بچھے۔ "وہ اس طرح اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے بردہراایا تقالہ بدر بدرید

بہت نری سے جھک کراس نے امامہ کے چرے کواپنے ہونٹوں سے چھوا۔ دواس سے ہاتیں کر تاکس دفت سویا تھا'اسے اندازہ نہیں ہوا اور اب دہ جاگا تھا تواسے جیرت ہورتی تھی۔اند عیرے میں سوتا اتنا مشکل اور اتنا ہولیاک فاہت نہیں ہوا تھا'جتنادہ سمجھتارہا تھا۔

کمبل کو کچھ اوپر تھینچے ہوئے اس نے اسے کردن تک ڈھانپ دیا اور پھرلیپ آف کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے بسترسے اٹھ کیا۔ ڈرائنگ ردم کی طرف جاتے جاتے دہ اپنے میل فون پرلگاالارم آف کر کیا۔
واش روم میں اس نے واش بیسن پر امامہ کے ہاتھ سے اتری کا کچ کی کچھ چو ڈیاں اور اس کے ایر رنگز دیکھے۔
اس نے ایر رنگز اٹھا کیے۔ وہ دیر سک انہیں اپنے اتھ کی ہمتیل پر دیکھ دیکھا رہا۔ وہ بہت خوب صورت سے محراب مانے ہورہ ہے۔
مانے ہورہ ہے۔

جس وقت وہ نما کریا ہر فکلا 'وہ تب بھی کمری نیند میں تھی۔ کرے کیلائٹ آن کے بغیروہ دیے پاؤل بیڈروم سے

\$ 2014 AS \$37 LESBOT

تاري من المديد مالاركو كراسانس المركمة سنا

المارده کھانا یقینا "فرقان کے گھرے آیا تھا اوروہ فرقان کے ساتھ ہی کھاچکا تھا۔اے خوا مخواہ خوش منی ہوئی تھی کہ آج اس کے کھر میں پہلی سحری تووہ ضرور اس کے ساتھ کرے گا۔ بو جھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کروہ والمنك تيل ير آئي اليكن چند لقمول سے زمادہ سي الے سكى۔اسے كم از كم آج اس كا انظار كرنا جا ہيے تعا ... اس کے ساتھ کھانا کھانا جا سے تھا۔۔ امامہ کودا فعی بہت رہے ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ برای بے دلی سے تیبل سے برتن اٹھانے کی۔ برتن وهوتے وهوتے اذان مونے کلی تھی جباسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار کھر میں نظر تہیں آریا۔ ا ہے ہاتھے میں موجود پلیٹ دھوتے وہوتے وہ اسے اس طرح سنگ میں چھوڑ کریا ہر آئی۔اس نے سارے گھر مين ديكها-وه كفريس مهين تفا-بھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ مقفل تھالیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیینا" گرر نہیں تھا۔ کمال تھا؟اس نے نہیں سوچاتھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔وہ اس کی شادی کے دو سرے دان اسے کھررا کیلا چھوڑ کر کتنی ہے فکری سے عائب ہو کیا تھا۔اے چھل رات کی ساری باتیں جھوٹ کا لمیندہ کلی تھیں۔واکیں پٹن میں آگریدہ کچھ دمر کیے حد دل شکستی کی کیفیت میں سک میں بڑے بر توں کودیکھتی رہی۔وہ "محبوبہ" سے "بیوی" بن چی تھی مرا تی جلدی و نہیں۔ ناز برداری نیے سبی خیال تو کرنا جا ہیے۔اس کی آزردگی میں کچھے اور اضافہ ہوا تھا می چند محمنٹوں کے اندر کوئی انتابدل سکتاہے مکررات کو تو دھ .... "اس کی رنجید کی بردھتی جارہی تھی۔ "فيقينا"سب مجه جموت ي كه ربا مو كاورنه ميرا به له توخيال كرنا-"وه رنجيد كي اب صدع من بدل ربي وه نماز برج چکی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں تام ونشان نہیں تھا۔اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔آگروہ فجرکی نماز کے لیے بھی حمیا تھا تواب تک تواہے آجانا جاہیے تھا۔ چراس نے اس تشویش کو مرسے جھٹک ویا۔

> وسین داق سین کررہا۔"فرقان نے اپنے کلاس میں بیانی انداملتے ہوئے بے مدسجیدی سے کہا۔ میں داق سین کررہا۔"فرقان ڈاکھیٹ 39 تیر 2014

"الحجا... ؟" وه نس برا-اس سے زیادہ احتقانہ بات کم از کم اس مفتلو کے بعد کوئی نہیں کرسکتا تقا۔

باہر آگیا۔ بہت دور کی مجد میں کوئی نعت پڑھ رہاتھا یا حمہ۔ آوازاتی مرحم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے سنگ ایریا کی لائٹ آن کروی۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر سنٹر خیل پر پڑے کائی کے دوم تھی پر پڑی۔ وہ دونوں رات کو وہ بی پر پڑی۔ میں دونوں رات کو وہ بی بی می کی ہے ہوئے اپنی کرتے دے تھے صوفے پر اس کی اونی شال پڑی تھی ہجس میں دوا ہے اور اس کی اونی شال پڑی تھی ہجس دوا ہے اور اس کی تعمیل کرتے ہے تھی کہ اب بھی کمان نی ہوئی تھی۔ اب بھی کمان نی ہوئی تھی۔ وہ بھول کیا کہ دوم ہے بیال کیا کرنے آیا تھا۔ چند کھوں کے لیے دورات کی تھی۔ وہ بھول کیا تھا۔ بس کو اس کے سول کیا کہ دوم ہے بھی تھا۔ بس دورات کی تعمیل کیا تھا۔ بس کو تعمیل کیا تھا۔ بس کے سول کیا تھا۔ بس کے سول کیا تھا۔ بس کے سول کی تعمیل کیا تھا۔ بس کے سول کرتے ہوئی دروا زے کی تھا۔ اس کے سیل پر آنے والی فرقان کی کال نے یک دم اسے چو نکایا تھا۔ کال رہیں کے بغیرہ ہیرونی دروا زے کی طرف کیا۔ وہ اسے خو کا درے آیا تھا۔

拉 拉 拉

اس کی آنکھالارم کی آوازے کھلی تھی۔ مندھی آنکھوں کے ساتھ اسے لیٹے لیٹے بٹر سائیز میں ہرائے۔
اس الارم کوبند کرنے کی کوشش کی لیکن الارم کلاک بند ہونے کے بجائے بیچے کارپ پر کر کیا۔ امامہ کی نیزیک دم غائب ہوئی تھی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے کی تھی۔ وہ ہو جعلا کرا تھی تھی۔ بیٹر سائیڈ نیبل لیپ آن کرے وہ ممبل سے لگی اور ہے اختیار کیگیائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے مجل کر کارپ پر دیکھا۔
بیڈ کیا انتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈ نے کی کوشش کی۔ وہ وہ وہ اس نے جسک کر کارپ پر دیکھا۔
اسے باد کیا انتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈ نے کی کوشش کی۔ وہ وہ وہ کی تھی۔ تب ہی اس نے جسک کر کارپ پر دیکھا۔
اب بھی نے رہا تھا۔ مگر نظر اب بھی نہیں آرہا تھا۔ اس کی جمنجلا ہت بڑھ کی تھی۔ تب ہی اس نے اچا تک کوئی اب بھی نے رہا تھا۔ اس جی جمنجلا ہت بھے یک وم یا د آیا کہ وہ 'د کمال '' تھی۔ جمنجملا ہت یک وم یا د آیا کہ وہ 'د کمال '' تھی۔ جمنجملا ہت یک وم یا د آیا کہ وہ 'د کمال '' تھی۔ جمنجملا ہت یک وم یا د آیا کہ وہ 'د کمال '' تھی۔ جمنجملا ہت یک وم یا د آیا کہ وہ 'د کمال '' تھی۔ جمنجملا ہت یک وم یا د آیا کہ وہ 'د کمال '' تھی۔ جمنجملا ہت یک کا ممالادے گھر رہی اور یہ اس کی نئی زندگی کا ممالادن تھا۔
امامہ 'ممالارے گھر رہی اور یہ اس کی نئی زندگی کا ممالادن تھا۔

وہ دوبارہ اپنے برٹر بیٹھ کی۔ کمبل کے ایک کو نے سے اس نے اپنے کلا معے وہا نیٹے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کیکیا ہت ہوئے کہ ہوئی۔ اس نے بہلی بار اپنے بیٹر مائیڈ نیمل پر بری چیزوں کو فورسے دیکھا۔ وہاں رات کو موان قالد نے گوئی رکمی تھی۔ ایک جھوٹار انتظامی بیڈ اور چین بھی تھا۔ اس کا ارڈیس موان تھا۔ ایک ایک کا موان تھا۔ اسے ایک بار پھرالارم کلاک کا خیال آبا۔ اسے یا وقعا کہ اس نے الارم نہیں تھا۔ سے یا وقعا کہ اس نے الارم نہیں تھا تھا۔ یہ کام ممالار کا تھا۔ شاید اس نے اپنے الارم لگایا تھا۔ پھر جھے اس کے ذہن میں ایک جھما کہ سابوا۔ بیٹر کی دہ سائیڈ جو رات کو اس نے سور ڈیکے لیے مورٹ کی تھی، وہ سائلار کا اس تھا۔ وہ کو در بھی ایک جھما کہ سابوا۔ بیٹر کی دہ سائیڈ جو رات کو اس نے سورڈ کے لیے مورٹ کی تھی، وہ سالار کا اس تھا۔ وہ بھی در نے کھا کر اس نے کہا آبار پھینگا۔ پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنے کھا کر اس نے کمیل آبار پھینگا۔ سے بھراس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنے کھا کر اس نے کمیل آبار پھینگا۔ سے بھراس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنے کھا کر اس نے کمیل آبار پھینگا۔ سے بیداد تر خصر آبائی وہ اس نے بیداد تر خصر آبائی وہ بھی بینا تھا۔ بیداد تر خصر آبائی وہ اس نے بیداد تر خصر آبائی وہ بیکھا کہ بیداد تر خصر آبائی وہ اس نے بیداد تر خصر آبائی وہ بیدائی تھا۔ اس نے بیداد تر خصر آبائی وہ بیکھا کہ بیدائی تھا۔ اس نے بیداد تر خصر آبائی وہ بیکھا کی دو تھا کہ بیدائی کہ بیدائی کر بیدائی کی کا سیالا کر اس نے بیدائی کر اس کے دو تر بیدائی کر کیا تھا۔ اس کے دو تر بیدائی کر اس کے دو تر بیدائی کر بیدائی کر بیدائی کر بیدائی کر بیدائی کے دو تر بیدائی کے دو تر بیدائی کر بیدائی کر بیدائی کے دو تر بیدائی کر بیدائی کے دو تر بیدائی کر بیدائیں کر بیدائی کر بید

جب تک وہ کیڑے تبدیل کرتے لاؤ جمیں می اس کا غصہ عائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوش کوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سٹنگ اریا کے ڈاکٹنگ ٹیمل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برش لینے کے لیے بی تھی لیکن سٹک میں دوا فراد کے استعمال شدہ برش دیکھ کراہے جسے دھچکا لگا

﴿ خُولِينَ مُلْجُسُدُ 38 وَبَر 2014 ﴾

"تم أجايي نظرا تروانا-"فرقان في الآخراس سے كها-

" پلیزجا کئے کے بعد مجھے مسبح کرنا۔ مجھے ضروری بات کرنا ہے۔"اے نجائے کیول اس کامسیج پڑھ کر "بري جدى ياد آئى من-"وه مسج كانائم جيك كرت موت بريوائي -وه شايدوس بياس ير آيا تقا-"آكر آفس جاتے ہوئے اسے میں بار حمیں آئی تو آفس میں بیٹھ كراسے آسكتی ہول-"وواس وتت اس سے جی اور آگرید کمان ہو رہی تھی اور شاید تھیک ہی ہو رہی تھی۔وہ چھی رات اس کے کیے "چیف کیسٹ" تھی اور آگلی مبح وواس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیساسلوک کررہا تھا۔ کم ازیم امامہ اس دفت کی محسوس کررہی تھی وہ اس وقت وہ اتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و تمان میں بھی سیس مھیں۔ وہ کچھ جیب انداز میں خود تری کاشکار ہورہی تھی۔اس نے کمبل تند کرتے ہوئے بستر تھیک کیااور بیڈردم سے باہر نکل آئی۔ایار شنٹ کی خاموشی نے اس کی اواسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑ کیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ بچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ " ہاں وہ بھلا کیوں دھو تا 'بیر سارے کام تو ملا زماؤں کے ہوتے ہیں۔ سین میں تو تہیں دھوؤں کی 'جاہے ایک ہفتہ بی بڑے رہیں۔ میں ملازمہ مہیں ہوں۔ "ان بر تنول کو دیکھ کراس کی خفلی میں چھاوراضافہ ہو کیا۔ اس دفت وہ ہریات منفی انداز میں لے رہی تھی۔ ہوت میں مدریں ہے رہی ہے۔ دہیدروم میں انی تواس کاسیل فون بجر ہاتھا۔ ایک لحد کے لیے اس کو خیال آیا کہ شاید سالاری کال ہو انیکن دہ مریم کی کال تھی۔ امامہ کا حال احوال ہوچھنے کے بعد اس نے برے اشتیاق کے عالم میں امامہ سے ہوچھا۔ وسالار في منه و كعالي مين كياديا عميس؟ المامه چند مح بول نهيل سي اس في توكوني تحفيه تهيل ديا تقااسي سالار کے نامہ اعمال میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو کیا تھا۔ ور کھر بھی نہیں۔ "امامہ نے کچھ دل شکتہ انداز میں کہا۔ "اجھا ...؟ چلوكولى بات نہيں بعد ميں دے دے كا شايدات خيال نہيں آيا-"مريم في بات بدل دى تھى " ليكن إس كا آخري جمله المدكوج مبا \_ا \_ خيال نسيس آيا ... بال واقل است خيال نسيس آيا موكا وه ب حد مقل کے عالم میں سوچتی رہی۔ سالارے اس کے ملے شکوے اس کھر میں آنے کے دو سرے دان ہی شروع ہو سے تھے لیکن اس سے باوجوددہ لاشعوري طور براس كى كال كى منظر تھى۔ كسين نہ كميں اسے اب بھى اميد تھي كدوہ كم از كم دن ميں أيك بار تواسے كال كرے كالم مازكم ايك بارب ايك مع كوات خيال آياكه است ميسيج كرك است است موسف كا حساس تو ولاناج سے سیلن دوسرے ہی کمحاس فیال کوذہن سے جھنگ دیا۔ در بے حد بے دلی ہے اپنے کیڑے نکال کر نمانے کے لیے چلی گئی۔ واش دوم سے با ہر نظتے ہی اس لے سب ے بہلے سیل فون چیک کیا تھاوہاں کوئی میسیج تھااور نہ کوئی مسلم کال-چند معے وہ سیل فون بکڑے میتھی رہی پھراس نے اپنی ساری اٹا اور سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کراسے اس كاخيال تفا وه اسے فورا "كال كرے كالكن اس كابير خيال غلط ثابت مواتفا با تج منك سدوس منك ... پدره منك ...اس في اين اناكو بحد اور مني كرتے ہوئے اسے ميسيع كيا۔ بعض وقعه ميسيع سيحتے بھي تو تمين ہيں؟ اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور کاویل تلاش کی۔ "" تا ج کل دیسے بھی نبیٹ درک اور سکنلز کا اتنا زیا دہ مسکلہ ہے۔" "عزت نفس" في اسے جوابا" ذوب مرنے كے ليے كما تقافون اب بھى نہيں آيا تھا كنے بريك كے باوجود ماہ

بو کچھ ہوا تھا 'اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہمنم کرنے میں اسے دفت ہو رہی تھی۔ کی کو بھی ہو سکتی تھی۔ سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس مخص کے 'جواس دفت کا نظے کے ساتھ اللیٹ کا آخری ککڑاا ہے منہ میں رکھ رہا "اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بستر ہے۔" فرقان نے اس کے ردعمل کو ممل طور پر نظرانداز كرتي بوك كما سالاراب بحى خاموش ربا "أمنه سحمي شيس كرك ي "فرقان كويك وم خيال آيا-"سورى بودائيسى من الارم لكا آيا ہوں الجمي كانى وقت ہے سحرى كاٹائم ختم ہونے ميں۔"سالارتے کھے ی ہے ہیں۔ فرقان!اب بس کرد، اس سے بات کرتے کرتے وہ ایک بار پر فرقان کی نظروں سے جمنم الا یا وہ پھراست " بجھے اس طرح آئیس بھاڑے ویکھتابند کرو۔" اس لے اس بار کچھ خفکی سے فرقان سے کہا۔ "تم ... تم بہت نیک آدمی ہوسالار ... اللہ تم سے بہت خوش ہے۔" وہ آملیٹ کا ایک اور کلزا لیتے لیتے فرقان كيات راهاهك كيار ی بات پر بھتھ کی ہے۔ اس کی بھوک بیک دم ختم ہوگئی تھی۔ مزید ایک لفظ کے بغیراس نے پلیٹ پیچھے ہٹادی اور اپنے برتن اٹھا کراندر پین میں لے کیا۔ وہ خوشی 'سرشاری 'اطمینان اور سکون جو کھے دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہاتھا ' فرقان نے بیک جھیکتے اسے دھواں بن کرغائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جانے ہوئے فرقان فیالاً خراس سے یو چھاتھا۔ "ات جي كول مو محرك مو؟"وه اسى طرح خاموشى سے چال رہا۔ "میری کوئیبات بری کلی ہے؟" واب جي خاموش را-مجدے دروازے پراہے جو کرزا تار کراندر جانے " يحص م سب كه كمد ليما فرقان! ليكن بهي نيك أدى مت كهنا." فرقان يجهربول نهين سكا-سالار متجدين واخل مو كميانقا-المدكى أنكه كياروبيج سيل فون پر آف والى ايك كال سے كھلى تقى وہ دُاكٹرسبط على مصدان كى آوازسنتى ي اس كارل بحر آيا تفاـ "ميل في آب كونيند سے جگاديا؟" وه معذرت خوا باينه اندا زيس بول\_انهول إس كار ندهي موكى آوازر غور نهيس كيا تفا « نہیں میں اٹھ کئی تھی۔ "اس نے بسرے ایستے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال بوچھتے رہے۔وہ برے بوجھل ول کے ساتھ تقریبا "خالی الذہنی کے عالم میں ہول ہال میں چند منظ اوربات كرين كے بعد انہوں نے فون بند كرديا - كال خم كرتے ہوئے اس كى نظراب سال فون ميں چیکتے اس کے نام پر پڑی تھی۔ وہ چو تک اتھی اسے فوری طور پریاد تہیں آیا کہ اس نے سالار کانام اور فون تمبر کب مخفوظ كيا تفاديقينا "ليرجي اس كاكار نامه مو كاراس في اس كاليس ايم ايس برهما شروع كيا-وخولين والجنية 40 وتير 2014

سعیدہ امال کے سینے پر جیسے کھونسالگا۔ بیہ فدشہ تو انہیں تھا لیکن ان کاخیال تھا کہ اپنے کھرلے جاتے ہی پہلے دن تووه مم از كم اين اس كى سال براني منكوحه كاذكر مبيل كري كا- امامه كومالار يركياغه، أنا تقاجو معيده المال كو آيا تنا النيس يك دم چھتادا مواتھا۔ والتي كيا ضرورت تھي يون راه چلتے سي بھي در تلے كے آدى كو پكر كريون اس كى شادی کردیے کی۔ انہول نے پچھٹاتے ہوئے سوجا۔ "" تم فكرنه كروسيد عن خود سبط على بهائى سے بات كرول كى - "سعيده المال في ميد فقي مي كما -"كوئى فائمه نبيس امال إبس ميرى قسمت كى خراب ب-" معیدہ الی کے اس کے والی عور تول کے منہ سے کی بارستا ہوا تھسا پٹاجملہ کس طرح اس کی زبان پر اکیا اس کا تدا زہ امامہ کو نہیں ہوا لیکن اس جملے نے سعیدہ امال کے دل پر جیسے آری چلادی۔ "ارے کول قسمت خراب ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہال رہے کی۔ تم ابھی آجاداس کے کھرہے ... ارے میری معصوم بی پراتنا ظلم... ہمنے کوئی جہنم میں تعوزا پھینکتا ہے تنہیں۔ المه كوان كى بالون يرا دررونا آيا -خود ترس كا آكر كوئي ماؤنث ايورست مو ما توده اس ونت اس كى چولى يرجهندا دوبس إنم الجمي ركشه لواور ميري طرف آجاؤ-كوكي ضرورت نهيس بادهر بينه ريخ ي-" سعيده المال في دونوك الفاظيس كما-ونت کچھ اتنی ہی جذباتی ہو رہی تھی لیکن سالار کے ستاروں کی گروش اس دن صرف چند کھوں کے لیے اچھی البت بونى - سعيده امال سے بات كرتے كرتے كال كث تى تھى اس كاكرينت حتم ہو كيا تفار امامه فے لينڈلائن سے کال کرنے کی کوشش کی لیکن کال میں میں۔ شاید سعیدہ السنے فون کاربیدور کریٹل پر تھیک سے میں رکھا لفا-ده بري طرح جنيلاني-سعیدہ الاسے بات کرتے ہوئے وہ اتن در میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر دہی تھی ایوں جسے کی اس کے دِل کا بوجھ ہلکا کردیا ہو۔اے اس وقت جس معصب "جانب داری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دى مى-ان سےات كرتے ہوئے روانى اور فراوانى سے بہنے والے آلسواب يك دم فئك ہو مجئے تھے۔ وبال سے دس میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں جیتی اپویلیوایش میم کودی جانے والی بریر منظیشن كانتقاميه سوال وجواب كيسيشن من كريفه بلغى ايندر سن فيكثر سه متعلقه لسي سوال كيجواب من بولت و بے سالار کواندانہ بھی نہیں تھا کہ اس کے تھریر موجوداس کی ایک دن کی بوی اور توسالہ "محبوبہ" تھریر مہتمی اں کی ''ساکھ''اورِ''نام''کاتیا پانچہ کرنے میں مصوف تھی۔جس کواس وقت اس وضاحت کی اس ابویلیویش میم ے زیادہ ضرورت می سونا ہو گیا ہے۔ رونا بھی ہو گیا ۔۔ اب اور کیا رہ کمیا تھا ۔۔ امامہ نے نشو پیرے آلکھیں اور ناک رکڑتے ہوئے الأخرريبيور ركھتے ہوئے سوچا۔اسے كجن كے سنك ميں پڑے برتنوں كاخيال آيا ابدى تيم ول سے وہ كجن ميں كئ اوران برتنول کودھونے تھی۔ وں شام کے لیے اپنے کیڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر پیٹر روم میں آئی اور تب بی اس نے اپنا بیل فون بجتے الماد جب تك وه فون كي إلى ميني ون بند موج كا تقا-وه سالار تقا أوراس كے سل بربياس كي چو محل مسلاكال ك-دوسل الته مسلياس كي آكل كال كالتظار كرني للي-كال كي بجائياس كاميسيج آيا-دواسيات والرام من تبديل كبارك مين بتاربا تفاكه ذاكثر سبط على كاورائيورايك كفيخ تك اسه وبال سي واكثر صاحب

رمضان ندمو الوشايدده إس وقت اين معزت لفس الواس كر يجيس معروف موسف كابهانه پيش كرتي-اب وه واقعی ناخوش تھی بلکہ ناخوش سے بھی زیادہ اب اس کاول رونے کوجاہ رہاتھا۔ کھے در بعد اس نے سالار کے سیل بر کال کی- دور بلا کے بعد کال کسی اڑی نے ریسوی- ایک لیے سے لیے المامه كى سمجھ ميں نہيں آيا۔ووسالاركے بجائے سى لڑكى كى آوازى لوقع نہيں كردى تھى۔ "میں آپ کی کیا بیلب کرسکتی ہوں میم جہزئ کے بری شائنتگی کے ساتھ اس سے یو چھا۔ " بجهم الارس بات كن ب- "اس في محد تزيزب سي كهار مسالار سکندر صاحب توایک میننگ میں ہیں۔ اگر آپ کوئی کلائے میں اور آپ کومینک سے متعلقہ کوئی کام ہے تومیں آپ کی مدد کرستی ہوں یا آپ میسیج چھوڑ دیں ان کے لیے ... میٹنگ میں بریک آئے گی تومیں انہیں انغارم كردول كى- "اس كركى نے بے حديروليشنل انداز ميں كما۔ امامہ خاموش ري۔ وسلوسه میس امامه این سال کی فیقینا سمالار کے سیل پراس کی آئی ڈی پڑھ کراس کانام لیا تھا۔وہابات و میں بعد میں کال کراول گ- "اس نے بدولی کے ساتھ فون بند کردیا۔ "تووه میٹنگ میں ہے اور اس کاسل تک اس کے پاس نہیں ... اور مجھے کمہ رہا تھاکہ میں جا گئے کے بعد اسے انفارم كرول .... كس كيي؟ "وهدل برواشته بو كني تحى-

"ارے بیٹا! میں توکب سے تہمارے فون کے انظار میں بیٹھی ہوں۔ تہمیں اب یاد آئی سعیدہ امال کی۔" سعيده امال في اس كي آواز سفية بي كله كياب اس في دوابا " بعد كمزور بمان بيش كيد معيده المال في اس كي وضاحتول برغور نهيل كيا-السمالار تفیک توب تا تمهارے ساتھ؟" انهول نے اس سوال کے مضمرات کااس صورت حال میں سوسے بغیر بوجھا اور امامہ کے مبر کا جیسے بیاند لبریز ہو گیا تھا۔وہ بیک دم پھوٹ پھوٹ کررونے لکی تھی۔سعیدہ امال بری طرح تھبرا کئی تھیں۔ و كيا موابينا؟ ... ارب اس طرح كول رور بي موسد؟ ميرا تودل هجرات لكاب يد كيا موكيا آمنه؟ معيده امال كوجعي لمعتد السنة آل كل تق وسالادنے کھے مددیا ہے کیا؟ معیدہ ایل کوسب سے پہلا خیال میں آیا تفال " بجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔"المدے ان کے سوال کاجواب سے بغیر کما۔ سعيده المال كي حواس باختلي مين اصاف بهوا "میں نے کما بھی تھا آپ ہے۔"وہ روتی جاری تھی۔ وکلیاوہ اپنی پہلی بیوی کی اتیں کر تارہاہے تم ہے؟" معيده المال في سالار كي حوالے الله خاصة خدشتے كاب اختيار ذكر كيا۔ " پہلی بیوی سد؟" امامہ نے روتے روتے کھے جرانی سے سوچا۔ لیکن سالار کے لیے اس دفت اس کے دل میں اتنا غصہ بحرا ہوا تھا کہ اس نے بلاسویے سمجھے سعیدہ امال کے خدشے کی تقیدیق کی تھی۔ فيل الماس في وقع موع مواب ريا-

خولين دائي ش 42 ديمبر 2014

"بال ميں بھی سوچ رہا تھا کہ الي اتو کوئي بات نہيں ہوئي جس پر تمهارا موڑ آف ہو تا۔" کھڑي ہے باہر يکھتے ہوے امامہ فے اس کی بات سی اور اس کی برہمی کھے اور بروسی۔ " بینی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلاوجہ اپنا موڈ آف کرتی پھررہی ہوں ... اور اس نے میرے روپیے اور مر کتوں کالوکس ہی تہیں گیا۔" امامه كوسوية بوع جيبس سلي بول ''اجِعاہوا نتیں اٹھایا لعنی اسنے محسوس توکیا کہ میں جان پوجھ کراس کی کال نہیں لیتی رہی۔'' '' پھر میں نے کھرے تمبرر فون کیا۔ وہ بھی انگ جا تھا'تم یقینا "اس وقت مصوف تھیں اس کیے کال نہیں كے سكيں۔"وہ بے حدعام سے مہم میں كمدر بانقار وبال بے نیازي كي انتها تھي۔ المامه کے رہے میں اضافہ ہوا۔ پھراسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس حتم ہوچکا تھا۔ "جھےاہے فول کے لیے کارڈ خریرناہے۔" سالارنے ایسے یک دم کتے سنا 'وہ ایٹا ہنڈ بیک کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی اور جو چیزاس نے نکال کر سالار کو چیش کی تھی اس نے چند کھول کے لیے سالار کوساکت کردیا تھا۔وہ ہزار روپے کا ایک نوٹ تھا۔وہ اس کے تاثرات سے بے خبراب ونڈ سکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کوڈھونڈنے کی کوشش کردی تھی جہال پروہ کاروز دستیاب ہوتے۔ سالار نے اپنی طرف برھے ہوئے اس کے اتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ "والسي ريستين ... اوراس كى ضرورت مين ہے۔" المدني جونك كراسي بكها "مهيس أنكصيل بندكرك إبناسيل فون تصاديا تعاجب تم ميري كجعة نبيل تحييل واب كيابيداول كاتم يه إ" ونت كووبين روك ديا تقا بهت غيرمحسوس اندازيس امامه نے ہاتھ میں بکڑے کاغذ کے اس کلڑے کو بہت سی شوں میں لیفیا شروع کر ویا۔اِس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی 'بلکہ اس سے زیادہ ہی جنٹی اس نے قون 'فون کے بل اور اس کے لیے فرج کی ہوگی۔ تمراحیان۔۔ یقینا "اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا۔اس نے کاغذی معلی تہوں کودویاں ہیک میں ڈال لیا۔ مبح سے اسمنی کی ہوئی بد تمانیوں کی دھند بکدم چھٹ تنی تھی یا پچھ دہر کے لیے آمامہ کو ایسانی محسوس بابرسرك بردهند هى اوروه بدى احتياط سے كا زى چلا رہاتھا۔ امامہ كا دل جاہا كواس سے يجھ بات كرے سكن وہ الماموش تفا-شأيد كجوسوج رباتفا يالفظة مونذر بالقاب "آج ساراون كياكرتي رين م؟" اس نے بالا خر منعملو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ بورادن فلیش کی طرح امامہ کی آگھوں کے سامنے

مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی 'نہ ہی اسے ڈاکٹر سبط علی اوران کی ہوی کی ظرح کرم جوشی ہے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ بس نظریں چرا کرلاؤرج ہے اٹھ کر کچن میں چلی تھی۔ ایک لحد کے لیے سالار کولگا کہ شاید اسے خلط فنی ہوئی ہے۔ آخر وہ اس ہے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ وہ بن محمنوں کے واقعات کو دہرا تا وہ ڈاکٹر سبط علی کے پاس میشاان ہے ہاتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پیچھلے جو میں محمنوں کے واقعات کو دہرا تا اور کوئی الیں بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو اہامہ کو خفا کر سکتی تھی۔ اسے الیسی کوئی بات یا و نہیں آئی۔ ان کے درمیان آخری گفتگورات کو ہوئی تھی۔ وہ اس کے بازویر سمرر کھے باتیں کرتی سوئی تھی۔ خفا ہوتی تھی۔ وہ الی میں الکے دیا تھا

.... در کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جواسے برالگاہو 'شایدیماں کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔''سالارنے خود کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے سوچا۔''لیکن یمال کیا بات ہوئی ہوگی ....؟ .... شاید میں پچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں 'غلط نہی بھی ہو سکتی ہے جھے۔''

وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا لیکن اس کی چمٹی حس اے اب بھی اشارہ دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے نو سال بعد ملا تھا مگر نوسال بہلے دیکھیے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجسٹرڈ تھا اور وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی جات تھا۔

۔ ڈٹر ٹیبل پر بھی زیادہ تر مخفقگوڈاکٹر سبط علی اور سالار کے در میان ہی ہوئی۔وہ آئی کے ساتھ و تفے سے سب کوڈِٹٹر سروکرتی رہی 'خاموثی اب بھی بر قرار تھی۔

وہ ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ مسجد میں تراویج پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویج کے دوران انکا۔ایک بار نہیں دوبار۔۔۔اس نے خود کوسنھال لیا تھا لیکن وہ باربار ڈسٹرپ ہورہا تھا۔ معرب سے سے میں تاریخ میں عالم تھا

"تمجھے خاہو؟"

کھڑگی سے باہر دیکھتے وہ چند کمحوں کے لیے ساکت ہوئی پھراس نے کہا۔ ''میں تم سے کیوں خفا ہوں گی ؟''وہ بدستور کھڑکی کی طرف کردن موڑے با ہردیکھ رہی تھی۔سالار پچھ مطمئن

خولين دا الحيث 44 ديم 2014

" ہاں 'جھے اندازہ تھا' جاگ رہی ہوتیں تومیری کال ضرور ریسیو کرتیں۔ ''ایک بار پھرخاموشی جماعی۔

ت كزر كيا-امامه كوندامت مولى وه جو بي كرتى رى تعي است بتاميل سلتي تعي-

"میں سوتی رہی - "اس نے بورے دن کو تین گفظول میں سمیٹ دیا۔

للاس نے س قدر تکلین موضوع کو چھیٹرویا تھا۔ وہ بزے اطمینان سے جیسے ایک بارودی سرتک کے ادبریاؤں المرامزا موكما تفاجواس كياؤل الفاتي يعث جاني سعیدہ آمال کی گلی میں گاڑی یارک کرنے سے بعد سالار نے ایک بار پھرامامہ کے موڈ میں تبدیلی محسوس کی۔ اں نے ایک بار پھرا سے ابناوہم کر دانا۔ ابھی ویر پہلے ڈاکٹر سبط علی کے گھریہ بھی غلط قنمی کاشکار رہا ۔ آخر ہو الماكيا بجم المحمد ؟ وه بحلاكيول صرف جوبيس منظ من جهد الماراض بوتى تحري كاراس في المينان الم سعيده المال دروانه كهولتي بي المهيت ليث حتى تخييل - چند لمحول بعدوه أنسوبها ربي تحييل - سالارجز بز موا -ا فرائے عرصے سے وہ اکتھے رہ رہی تھیں۔ بقیبتا "دولول ایک دوسرے کومس کر رہی ہول کی۔اس نے بالا فرخود سعیدہ اماں نے سالار کے سلام کاجواب دیا تنہ ہی ہیشہ کی طرح اسے ملے لگا کریا رکیا۔ انہوں نے امامہ کو مطل لگایا اس سے لیٹ کر آنسو بمائے اور پھراہے لے کراندر چلی کئیں۔وہ پکا بکا دروازے میں ہی کھڑا رہ کیا تھا۔ الهير كيا موا ؟ وي بهلى بار بري طرح كفتكا تفاله البين احساس كووتهم سمجه كرجعظنے كي كوشش اس بار كامياب منيس ہوئی۔ کچھ غلط تھا مگرکیا ۔۔ ؟ وہ مجھ دیرویں کھڑا رہا گھراس نے پاٹے کر بیرونی دروازہ بند کیااور اندر جلا آیا۔ وہ دونوں مجھیا تیں کر دہی تھیں اسے دیکھ کریک وم جب ہو گئیں۔ سالار نے امامہ کواپنے آلسویو چھتے دیکھا۔ ده ایک بار پراسرب موا-"میں جائے لے کر آتی ہوں ۔ باوام اور گاجر کا طوہ بنایا ہے آج میں نے۔"سعیدہ امال سے کہتے ہوئے کھڑی ہو تیں۔ سالار نے بے افتیار انہیں ٹوکا۔ ا "سعيده امان ايسي چيز كي ضرورت سي بهم اوك كهانا كهاكر آئے بين اور جائے بھي لي لي ب مرف اب من کے لیے آئے ہیں۔" وہ کتے کتے رک کیا اے احساس ہواکہ وہ بیشکش سرے اے کی بی نہیں کی تھی۔سعیدہ المال ممل طور رامامه كي طرف متوجه تعين اورامامه است مجه كهافي يني من متامل نظر مين آلي-"میں کھاؤں کی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ کس طرح اٹھا تیں گی برتن۔"آبامہ نے سعیدہ امال سے كمااور پران كے ساتھ بى كۈن مىں جلى تى سالار بولقول كى طرح دبال بيشار وكيا-الحلي پندره منه وواس صورت حال يرغوركريا وبين بيشا كمرے كى چيزول كود يكيارا-بالآخر يندره منف كے بعد امام اور سعيده امال كى دائيس مونى - اسے امام كى آئلىس مبلے سے مجھ زوادہ سميخ اور متورم لکیں میں حال کچھاس کی ناک کا تھا۔وہ یقیمیتا " کچن میں روتی رہی تھی مکر سے جوہاب الجھ رہاتھا۔ کم از کم اب وہ آنسوا سے سعیدہ امال اور اس کی اہمی محبت و بھا تلت کا بیجہ نہیں لگ رہے تھے۔ سعیدہ امال کے چرے اور آ تھوں میں اسے پہلے ہے بھی زیادہ سردمہری نظر آئی۔ اے اس وقت چائے میں دلچیوں تھی نہ کسی حلوے کی طلب ۔۔۔ چی بھی کھاتا اس کے لیے بر ہفتری کا باعث ہو پالیکن جوماحول یک دم دیاں بن کمیا تھا 'اس نے اسے ضرورت سے زیادہ مختاط کردیا تھا۔ کسی الکار کے بغیراس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا۔ امامہ نے ڈاکٹر سبط علی کے کھر کی طرح یہاں بھی اس سے بوجھے بغیر اس کی جائے میں دو بی جینی وال کراس کے سامنے رکھدی مجرا بی بلیث میں ایا طور کھانے کی۔ چند منتوں کی خاموشی کے بعد بالاً خرسعیدہ امال کی قوت برداشت جواب دے بی مسی-این التي ميں مكرى پایٹ ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی عینک کو ناک پر تھیک کرتے ہوئے تیز تظریوں سے سالار کو تھورا۔

میلیا ممی اور انتیا آرہے ہیں کل شام-"سالارنے پچھ در کے بعد کما۔ المدلي ونك كرات ويكها-«تم سے ملنے کے لیے؟"اس نے مزید اضافہ کیا اور بالآخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ المامه كواسين بييث من كرين لكتي محسوس موتين-ومتم في الهي مير عبار عين بتايا بي؟ "اس في بحد في تلح الفاظين يوجعا-"" سيس ألى الحال سيس الميكن آج بتاؤل كالياكونون بر-"وهوند سكرين سيم المرويكية موسة كمه رما تقا-المامه نے اس کے چرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کوئی بریشانی اندائش اندائشہ مفدشہ مفوف میجھتاوا۔۔وہ پچھ مجھی پر مصنے میں ناکام رہی۔اس کا چرو ہے تا تر تھا اور اگر اُس کے ول میں پچھے تھا بھی تو وہ اسے بڑی ممارت سے سالارنے اس کی تھوجتی نظروں کو اپنے چرے پر محسوس کیا۔اس نے امامہ کی طرف دیکھاا در مسکرایا۔امامہ نے بے افتیار تظریں ہٹا تیں۔ '''انتہا کی نلائٹ ساڑھے یا بچے بچے اور پایا کی سات ہجے ہے ۔۔۔ میں کل بینک سے جلدی اینر بورٹ چلا جاؤں گا' پھر ممی اور بایا کولے کر میرا خیال ہے نویا سا ڈھے نویجے تک تھر پہنچوں گا۔" اليام في كيابهنا بوائد الله الله في يك وم اس كالماس كي طرف متوجه بوت بوت كما-تین کھٹے پینتالیس منٹ کے بعد بالآ خراہے یاد آگیا کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے۔ یہ سوچ کرا مامہ کی نظی میں وكيرك- المامه في جواب ريا-سالاراس کی بات برب اختیار بنیا-"جانتا مول کیڑے مینے بین می کیے تو بوجھ رہا مول-" المامه كرون مو الركوري سے با برد يجھنے كلى كه اب وہ تعریف كرے گا۔اس نے سوچا۔ دیر سے سمی اليكن اسے میرے کیڑے نظرتو آئے۔اس کی خفلی میں مجھ ادر کی ہوئی۔ ودكون ساكلر بيد ؟ "سالارف اين بيرول يريك كلما وى مارى-كمرى سے با برد بلصتے بوے امامہ كاول جابا وہ جلتى كا ثرى كادروا نه كھول كربا بركود جائے بونے جار كھتے ميں وہ اس کے کیڑوں کارنگ بھی نہیں بھیان سکا تھا۔اس کامطلب تھاکہ اس نے اسے غورے دیکھا نہیں تھا۔ وریا نہیں۔ "اس نے اس طرح کھڑی سے باہر جھا لکتے ہوئے بے حد سرد مہری سے کما۔ '' ہاں میں بھی اندازہ نہیں کرسکا۔ آج کل خواتین پہنتی بھی توبزے عجیب عجیب فکر ہیں۔''سالارنے اس کے مجير غور كي بغيرعام اندازيس كما-وہ زنک اور کارے سب سے زیادہ اِن شیڈ کو "عجیب" کمدرہا تفا۔ امامہ کوریج ساریج ہوا۔ سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہاتھا۔اس بارا ماہہ کاول تک تہیں جایا کہ وہ اس کی بات کاجواب دے <sup>م</sup>وہ اس قابل حمیں تھا۔ اسے باو آیا اس نے کل بھی اس کے کیڑوں کی تعریف جس کی تھی۔ کیڑے ... جاس نے تواس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔ اظہار محبت کیا تھا اس نے ۔ لیکن تعریف ۔ بال معریف تو نہیں کی تھی اس نے ۔ وہ جیسے چھیکی رات کویاد کرتے ہوئے تھدات کررہی تھی اسے دکھ ہوا۔ کیادہ اسے اتن بھی خوب صورت نہیں کی تھی کہ دہ

﴿ خُولِين دُاخِيتُ 46 كر 2014 ﴾

ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار گواندازہ نہیں ہوا کہ تفتکو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھرادھر کی ہاتیں

ایک بار ہی کمہ دینا۔ کوئی ایک جملہ 'ایک لفظ ' کچھ بھی حمیں 'وہ ایک بار پھرخود ترسی کا شکار ہونے گئی۔ عورت

اظهار محبت اورستانش كو بھی "جم معن" تهيں مجھتی۔ يہ كام مردكر ماہے اور غلط كر ماہے۔

خولين والجنب 47 وك

" اوتے کھس مجے لڑکے کی ال کے بہال کے چکر لگالگاکر محفے کے مرمعزز آدی سے کملوایا اس نے میرے ال تک کوانگلینڈ فون کرایا اس رہتے کے لیے۔ "سعیدہ امال یول رہی تھیں۔ سالاراب بے عد شجیدہ تھا اور امامہ قدرے لا تعلقی کے انداز میں سرچھ کائے حلوے کی پلیٹ میں پیچ ہلا رہی الاس کے ماں پاپ نے کما کہ جوچاہیں حق میریس لکھوالیں میں ایمی بھی کوہماری بیٹی بنادیں۔" سالارنے بے حد جمانے والے انداز میں اپنی رسٹ وارچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہورہی تھی۔سعیدہ اماں کو اس کی اس حرکت پر بری طرح ہاؤ آیا۔اس تفتکو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر "البھی آج بھی اس کی مال آئی ہوئی تھی۔ بہت افسوس سے کمدر ہی تھی کہ بردی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے .... آیک بار نہیں 'ود ہام... کمہ رہی تھی کہ جمیں چھوڑ کر کسی امرے غیرے کے ساتھ کار کربیاہ دیا۔ میرابیٹا کیوں نظرنہیں آیا آپ کو... رانیوں کی طرح رکھتا آمنہ کو... دیکھے دیکھ کرجیتا اسیے۔" سعیدہ امال اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی سرتوڑ کو حش کررہی تھیں۔سامنے بینے ہوئے نفس کے چنرے پر اب بھی مرعوبیت نام کی کوئی چیز تمودار نہیں ہوئی تھی۔وہ سجیدہ چنرے کے ساتھ انہیں یک لک دیکھ رہاتھا۔ سعیدہ امال کولگا 'انہوں نے اس کے ساتھ شادی کرکے واقعی آمنہ کی قیمت بھوڑی تھی۔ بے حد خطی کے عالم میں انہوں نے مردی کے موسم میں بھی بانی کا کلاس اٹھا کرایک کھونٹ میں پیا تھا۔اس کی یہ خاموش امامہ کو بھی بری طرح چیمی تھی۔وہ رات کواس سے کیا چھے کمدر باتھااوراب بہاں سعیدہ آبال کوبتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی تہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے ۔۔ یا وہ اس کا خیال رکھے گا۔۔ یا کوئی اور ومده ... کول اور نسل ... کوئی اور بات ... بجھے تو کمنا جا ہے تھا اسے سعیدہ امال کے سامنے ... اسے عجیب ب لدرى ادرب والعتى كا حساس موا تفايدرج كجه اورسوا موايد فاصله كهم اور برمها تغايداس ية مى دوسر کے سامنے بھی اسے تعریف کے دولفظوں کے قابل نہیں مسمجھاتھا۔اسکیلے میں تعریف نہ کرے لیکن یہاں ہی مجھھ كمه دينا... كچھ تو۔ اس كامل ايك بار چر بھر آيا۔ ده بير نہيں چاہتی تھي كه سالاراس ہے روايتي شو ہرول والا روبيہ رکھے لیکن خودوہ اس سے رواجی بیوی والی ساری توقعات کیے بیعی تھی۔ "بت دريهو عن ميراخيال ب بهمين اب جلنا جاسي يجه منح آنس جاناب " اج كل كام يحد زياده ب-مالاركا يأنه صبركبرر بوكياقفا اس نے برے حل کے ساتھ سعیدہ اماں سے کمااور پھراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہوئے کا التعرفعاليكن المدل تيميل يرد مح برتن المحاكر ثرے ميں ركھتے ہوئے اسے ديلھے بغير بري سرد مري كے ساتھ كما۔ "میں آج بہیں رہول کی سعیدہ امال کے اس-" سالارچند تحول کے لیمبالکل بھونچکارہ گیا۔اس نے پچھلے می محنوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سعیدہ امال کے پاس رات کزارنے کا اراوہ رکھتی ہے اور اب یک دم بیٹھے بتھائے یہ فیملیہ "الل" بالكل يهيں چھوڑ جاؤا۔۔۔ "معيدہ امال نے فوري تائيد کی۔امامہ اس کےا نکار کی متنظر تھی۔ الممكب أيدر مناجا متى بن توجه كوئى اعتراض تهيل-"سالارف بري سمولت كا-برتن سمینتی المدنے بے بھین سے اسے ویکھا۔اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر المرار نہیں کیا تھا کوہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس ہے۔

البيولول كے برے حقوق ہوتے ہیں۔ انى بليث مين دالے حلوب كو چيج سے بلاتے سالار ٹھٹھ كا۔اس نے سلے سعيده امال كود يكھا مجرا مام كويده مجي الهافه كمي هي ... اور وجه كزيراني بهي ... سالار كي پينه ويجياس كى براني اوراس كي كل شكور كرنااور بات تھی تمرایں کے سامنے بیٹھ کروہی کچھ وہرانا مخاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ کسی جھوٹ پر جنی ہو۔ وہ مالار کوبیرسوال نہیں 'تبھرہ لگا۔ "جی-"اس نے ان کی تائید کی۔ "وه مرددون خيس جاتے بي جواتي بيويوں كو تك كرتے بيں-"سعيده الى نے اگلا جملہ بولا۔ اي بارسالار فوري طور بريائيد فهيس كرسكا-وه خود مرد تقالور شو برجمي الأكه ده امامه برمريا بوليكن الهيوي "كي موجود کی میں اس معربے کی تائیدا ہے اول پر کلماڑی ارفے کے مصداق تھا۔وہ شادی کے ود مرے ہی دان اتنی فرمال برداری مهیں و کھا سکتا تھاجس پر دہ بعد میں ساری عمر پچھتا ہا۔ اس بار کھ کہنے کے بجائے اس نے چائے کا کب ہونوں سے نگالیا۔اس کی خاموشی نے سعیدہ امال کو پھھ اور و مرول کے ول و کھانے والے کو اللہ مجھی معاف نہیں کرنا۔"مالارنے حلود کھاتے کھاتے اس جملے پر غور كيا كالحر مائيد مين مس ملا ديا-وجي بالكل- "معيده المال كواس كي دهشا في يرغصه آيا-" شریف کھرانے سے مردول کا وقیرہ نہیں ہے کہ دومرول کی بیٹیول کو پہلے بیاہ کرلے جائیں اور پھرانہیں پہلی بنوبول کے قصے سانے پیٹھ جائیں۔" المدكى جيسے جان يرين كئ -بير كھ زيادہ بي ہور ہاتھا۔ " آپ کی جائے معندی ہورہی ہے امال!"استے صورت حال سنھالنے کی کوشش کی۔ سالارت باری باری ان دونوں کود کھا اے اس جملے کا سرچیر میں سمیر میں آیا تھا اور پہلے جملوں ہے ان کا كيا تعلق تفا وه مجى سمجه تهين باياليكن تائيد كرفي يرائي تهين تهي كيو تكه بات مناسب سي-" تھيك كمرى بن آپ "اس فيالاً خركمات اس كى سعادت مندى نے سعيده الى كوم زيد تيا ديا۔ شكل سے كيما شريف لك دما سے اس ليے توسيط بھائى مجھی دھو کا کھا گئے۔ انہوں نے ڈا کٹرسیط علی کو علظی کرنے پر چھوٹ دی۔ "آمنه كے كيے بهت رشتے تھے "سعيده امال نے سلسله كلام جوڑا۔ انہیں اندازہ نہیں تفاکہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر وقیت کے پارے میں غلط کیلچردے رہی تھیں۔ حلویے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالارنے ایک نظرا مامہ کودیکھا مجرسعیدہ امال کو 'جو بے حد جوش و خروش سے کمہ اليه ما من والے ظهور صاحب كے برے بينے نے آمنہ كو كيس ديكھ ليا تقامال باب كوصاف صاف كمدويا اس نے کما کہ شادی کروں گاتوا س اڑی ہے۔خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچین کی مقلی بھی تو ژدی۔" اس بارسالارے حلوے کی پلیٹ میل پر رکھ دی۔وہ کم از کم امامہ کے نسی ایسے رشتے کی تغییلات مزے سے

عامیانہ بات سمی سیکن وہ بھی جسے جاہتی تھی کہ کوئی سالار کونتائے کہ دہ" قابل قدر" ہے 'وہ اسے صرف" ہیوی" عامیانہ بات سے سرف" ہیوی " 48 وکیر اللہ اللہ بات کا میں معاملی معاملی میں معاملی میں معاملی میں معاملی مع

حلود کھاتے ہوئے نہیں من سکتا تھا۔ ایامہ لے اس بار سعیدہ آباں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بری ہی

نیک شده میسیم میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کا نم بر تھا اور اس کے بیچے دولفظ۔ دھی ڈائٹ سوئیٹ میارٹ!" مسلے اسے شدید غصہ آیا بھر بری طرح رونا۔ اسے پہلے بھی از دگی میں سالار سکندرسے براکوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے براکوئی نہیں لگ رہا تھا۔

# # #

دو آمنہ سے بات کروا دو۔ میں اور طبیبہ بھی اس سے بات کرلیں۔ شادی کرلی۔ اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب مسی کام میں ہمارا بھی کچھ مصد ہے یا نہیں۔ "سکند رہے ابتدائی سلام ودعا کے ساتھ چھو شیخ ہی اس سے کہا۔ دوں آج اپنے میکے میں ہے۔ "سالارنے بچھ سوچ کر کہا۔ دہ ابھی چھودیر پہلے ہی سعیدہ امال کے گھرسے واپس

ایا تھا۔ "توبرخوردار! تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھیرتے ہتم منہ اٹھاکراپنے اپار ٹمنٹ کیوں آگئے؟" سکندر نے اسے

ومعی اس بی اس اس نے موضوع بدلا۔

''ہاں... کیوں' بات کرنی ہے؟'' ''نہیں' فی الحال تو آپ بی ہے بات کرنی ہے ۔ بلکہ پکھ زیادہ سربس بات کرنی ہے۔'' 'سکندریک وم سیدھے ہو کربیٹھ گئے۔'' یہ سالار سکندر''تھا' دہ اگر سیویس کمہ رہا تھا توبات بقینا '''مہت سیویس ' سکندریک وم سیدھے ہو کربیٹھ گئے۔'' یہ سالار سکندر''تھا' دہ اگر سیویس کمہ رہا تھا توبات بقینا '''مہت سیویس

ووكمامات يه

'' بھی اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو بھی تانا ہے۔'' سکندوالی کے داتی ہوات کی بنار ایم جنسی میں نکاح کے بعد بتای چکا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی کو جائے تھے اور سالار اس نے اپنی بچھ ذاتی د جوہات کی بنار ایم جنسی میں نکاح کیا تھا۔۔ سکندر عثمان 'ڈاکٹر سبط علی کو جائے تھے اور سالار کے قرسط سے دو تین بار ان سے مل بھی سکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کی بٹی کے بچائے کسی بھی افراس طرح اجانک ان اوکوں کو مطلع کے بغیر نکاح کر ہائیں بھی انہیں اعتراض نہ ہو ہا۔ وہ اور ان کی بملی پھھ اتن ہی لبل تھی اور سالار تو بسرحال'' اسٹیٹل کیس 'محقا۔۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی'' انسانوں'' کی طرح کر ہا۔ یہ معروط میہ کا تھا جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدر سے خطل کیلن اطمینان کے ساتھ کیا تھا اور اب وہ کمہ رہا تھا کہ اسے

آمنہ کے ہارے میں کھی تنانا تھا۔ "کیا بتانا ہے آمنہ کے ہارے میں؟"

سلیا جاتا ہے امنہ ہے ہورے ہیں ، سالارنے کلاصاف کیا۔بات کیے شروع کرے ہمجھ میں نہیں آدماتھا۔ ''آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ ''تمبید اس نے زندگی میں بھی شہیں بائد ھی تھی 'پھراب کیے بائد متا۔ دوسری طرف یک دم خامو شی چھامئی۔ سکندر کولگا 'انہیں شنے میں پھوٹاط فنمی ہوئی ہے۔ طرف یک دم خامو شی چھامئی۔ سکندر کولگا 'انہیں شنے میں پھوٹاط فنمی ہوئی ہے۔

وکیا کیا مطلب؟"انہوں نے جیسے تقدرتی جائی۔ دوالمد کوڈاکٹرصاحب نے اپنے کھر میں ناہ دی تھی۔ وہ اسنے سالوں سے ان ہی کیاں تھی۔انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ سے کیے جمعے نکاح کے وقت میں تا نہیں تھا کہ وہ امامہ جنگین وہ امامہ ہی ہے '' آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احتقانہ نہیں گی۔

ودولين دانجي الم المر 2014

اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا 'وہ ایک جھیا ہے کے سماتھ کرے سے نگل کئی۔ سعیدہ امال فے بے حد قبر

آلود نظموں سے اسے دیکھا' سالار نے جھیے المد سے ہرالزام کی تصدیق کردی تھی۔ سالار کو المد سے یوں جانے

گی وجہ سجھ جی آئی' نہ سعیدہ اماں کی ان ملامتی نظموں کا مغہوم سجھ سکا وہ وہ گفتگہ جھتی اب سعیٹ کرنے والی

تھی اتنا ہی المد کا کی وم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آجو ہیں رہے گی۔ اسے برانگا تھا کیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ

وہ اس پر اعتراض یا خفلی کا اظہار کر آباوروہ بھی سعیدہ امال سے سامنے۔

اس کا خیال تھا 'المد پین جی برش رکھ کراسے خدا حافظ کہنے تو ضرور آئے گی لین وہ نہیں آئی تھی۔ وہ پچھ در یہ بھی اس کے خوال کے لیے جس آئی تھی۔ وہ پچھ جس آئی تھی۔ وہ پچھ در یہ بھی اس کے سعیدہ امال کے لیے جس آئی تنی سرد مہری نہ ہوتی۔

معیدہ امال کے گورے نکلتے ہوئے اس نے پہلی باراس محلے جس ان کے سمی تمائی نہیں چپی تھی۔

وہاں سے اسے دوالی آنا ہے کھل رہا تھا۔ وہ اسے سال اس کے بغیری رہا تھا۔ اسے بھی تمائی نہیں چپی تھی۔

وہاں سے اسے داکی والی تا اسے کھل رہا تھا۔ وہ اسے سال اس کے بغیری رہا تھا۔ اسے بھی تمائی نہیں چپی تھی۔

وہاں سے اسے داکی والی تا اسے سال وہ اس کی بچھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والی کی اس نے ایک وہ اس کی بچھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والی کی گرائی کا منہوم اس کی بچھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والی کی گرائی کا منہوم اس کی بچھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والی کی گرائی کا منہوم اس کی بچھ جس آگیا تھا۔ وہاں سے والی کی گرائی کی میں۔

the the th

دوکل بھائی صاحب کے ہاں چلیں سے۔ انہیں ہتائیں سے یہ سب پچھد وہی ہات کریں سے سلارے۔" سعیدہ امال اس کے ہاں بیٹی کمدرہ ی تقییں۔ وہ ہے حدیر بیٹان تقییں۔ امامہ نے ان کی بات کی مائید کی نہ تروید۔ اب اس کاول پچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈیر کمبل اوڑھے جیپ چاپ بیٹی سعیدہ امال کی ہائیں سنتی رہی۔ دواجھا نمچلوا ب سوجا و بیٹا ایسے سحری کے لیے بھی افعدنا ہوگا۔"

مهم چهاه چهواب سوجاد بیمیا بین حری ہے ہیں متعابو ہا۔ سعیدہ امال کواچانک خیال آیا۔ بیڑے اٹھ کر کمرے سے لکتے ہوئے انہوں نے بوجہا۔ ''لائٹ آف کردوں؟''

سیجیلی رات ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔

"نہیں ... رہنے دیں۔"وہ بھرائی ہوئی توازمیں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سعیدہ اہال دروا زہ بند کرکے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈروم کی یا دولائی۔ "ہاں 'اچھا ہے تا ... میں نہیں ہوں' آرام سے لائٹ آن کرکے سولو سکتا ہے۔ بھی تو چاہتا تھا دہ۔"وہ پھرسے

ر نجیدہ ہوئے گی اور تب ہی اس کاسیل فون لیجنے لگا۔ المدے خون کی کروش بل بھر کے لیے جیز ہوئی وہ اسے بالآ خر کال کر رہاتھا۔ اس نے بے مدخفگی کے عالم میں فون بیٹر سائیڈ جیل پر پھینک دیا۔

واسے ساتھ لے کر نہیں کیااوراب اسے اس کی یاد آری تھی۔ اس کی رنجیدگی تفصیمی بدل رہی تھی۔وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا بہاڑینار ہی تھی۔

اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیر کے بھی اسے ازیت دی۔ بی زود رنج ہوگئی ہوں یا وہ مجھے جان ہو جھ کر بری طرح آکنور کر رہا ہے۔ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست 'اس کا افس اس کی فیملی ۔ بس بیر اہم ہیں اس کے لیے ۔ دویارہ کال نہیں آئی 'چند سیکنڈ کے بعد اس کا میں ہے آیا تھا۔ اے بقین تھا کہ وہ بقینا ''اس سے کے گا کہ وہ اسے میس کر دیا تھا۔

﴿ خُولِين وُ الْجِسْتُ 50 وَبَر 2014 ﴾

آفسلاناس باراس في معيده المال في لينتزلا تن يركال ف-المدسوري بي- انهول في جموعة ين سردمري يا الطلاع دي-"اجيما جبوه اتفي تو آب اس سے كس كر تجھے كال كرا۔"اس في بينام ريا-"ویکھوں کی "اگر اس کے پاس فرصت ہوئی توکر لے گی۔" سعیدہ الل نے بیر کمہ کر کمٹاک سے فون بند کرویا۔ وہ سل ہاتھ میں بکڑے مہ کیا۔ اسکے یا تج مندوہ اس برزیش میں بیٹھاسعیدہ ال کے جواب برغور کر بارہا۔ المامه كواس كاليغام بل كميانقاا ورسعيره المال في سالار كوديا جافي والاجواب بمي است سناديا -وه خاموش ربي-" اج بھاتی صاحب کی طرف چلیں کے۔" سعیدہ امال نے اسے جیب و مجھ کر کھا۔ «اج رہے دیں سالارے کروالے آرہے ہیں بحد میں بات کرلیں گے۔ "امامہ نے سعیدہ امال سے کہا۔ سالار لے ڈیڑھ بچے کے قریب فون کیااوراس کی آوا زمننے ہی کما۔ ومتيك كاد انتهاري آواز توسننالصيب موالجمهي "وه جوابا" خاموش ربي-" وْاكْتُرْصاحب كاوْراكبور مِنْفِيني والا مو كائتم تيار موجاؤ-"سالارف اس كى خاموشى نونس كيے بغيرات لاح دی-وروز کے لیے کیا بنانا ہے؟ "امامے نے جوایا "کما۔ "تمارے پرش کیانانس کھائیں سے کیا؟" ورنہیں وٹر فر قان کے کھریہے۔" «میں وز خود تیار کرلوں گی۔ "اس نے اس اطلاع پر دو ٹوک انداز میں کما۔ "بیدو نرود ہم دولوں کے لیے نہیں بلکہ ممی 'بایا اور انتیا کے لیے کررہا ہے۔" دہ مجھ خفیف سی ہوگئ۔ "لیکن سحری کے لیے او کھی نہ کھ کرناہی ہوگا۔" "میری فیلیم روزے وغیرو کول نہیں رکھتا الیکن پوچھ اول گااور کرلیں سے پچھے نہ چھے۔ فرج میں بہت پچھ ب- تم اس بصبحه بين مراو-" البيلو!"سالارنے جیسے لائن براس کی موجود کی کوچیک کیا۔ "میں من رہی ہوں۔"اس نے جوایا "کما۔ "المد! تم اور سعيره امال كل رات كورو كيول راي تعين ....؟" سالار نے بالاً خروہ سوال کیا جو چھیلی رات سے اسے تنگ کر دہاتھا۔ "ا بے بی۔" وہ کھ درے کے جواب میں دے سکی۔ "اورسعيدوالال كاموز بهي كير أف تها؟" من مس مروج لين اس فاب من اس اندازت كما «میں بوچھنا عام ناتھا تر بچھنگا کہ ابھی مناسب مہیں۔"سالاریے کہا مامہ جوابا مناموش رہی۔ ومهاوتم اب تيار موجاؤ كمر يهنج جاؤلو تجص ميكست ميسيج كرنا- أكريس فرى موالو حمهي كال كرلول كا- "مالمه نے جوا باس خدا حافظ کر کون بند کردیا۔اس کاول جا ہاتھا ہیں سے کیے۔ مسرورت خمیں۔ وہ تقریبا" اڑھائی بجے ڈاکٹرصاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے ایار شمنٹ پر پیچی تھی اور اس نے آتے ہی

· 2014 元 153 出 35000 3

سکندر عمان نے رکتی ہوئی سائس کے ساتھ برابر کے بیڈ پر جیٹی ہوی کو دیکھا جو اسٹار پس پر کوئی ٹاک شود یکھنے
میں مصروف میں اور یہ انجھا ہی تھا۔
وہ اس طرح رکتی ہوئی سائس کے ساتھ 'نگے پاؤں اپنے بستر سے اثر کربیڈ روم کا دروا نہ کھول کر' بے حد عجلت کے عالم میں با ہرنگل کئے طیب نے کھے حرت سے انہیں اس طرح اچا تک جاتے دیکھا۔
د'ایک تو ان باپ بیٹے کا روائس ہی ختم نہیں ہو تا 'اب دو کھنٹے لگاگر آئی کے۔ "طیب نے قدرے خطی سے سوچا اور دو بارہ آل وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔
سوچا اور دو بارہ آل وی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔
با ہر لا اور نہیں سکندر عمان کے چودہ طبق روشن ہورہے تھے۔ وہ انہی چند کھنٹے پہلے ہی طیب کے ساتھ اپنے آخری اولاوک د' سیٹل ''ہو جانے پر خوشی اور اظمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا دلیمہ پلان کردہے تھے اور انہیں وہ تی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولا د''سالار سکندر ''تھا۔
وہ کھنٹے تک لاؤر کی بین اس کے ساتھ طویل گفت و شند کے بعد وہ جب بالاً خروائیں بیڈروم میں آگ توطیب سو چھی تھے۔
وہ کھنٹے تک لاؤر کی بین اس کے ساتھ طویل گفت و شند کے بعد وہ جب بالاً خروائیں بیڈروم میں آگ توطیب سو چھی تھے۔

# # #

وہ ساری رات نہیں سوئی۔ خصہ 'رنج 'افسوس اور آنسو۔ وہ ایک کیفیت سے نکلی 'دسمری میں راخل ہوتی رہیں۔
مری کے وقت بھی اس کا دل بستر سے نکل کر سعیرہ امال کا سامنا کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنی اتری ہوئی شکل دکھانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجوری تھی۔ سعیرہ امال اسے مجبور نہ کرتیں تو وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتی۔ واپس کمرے میں آنے پر اس نے ایک ہار پھراپنے سیل پر سالار کی مسلم کال دیکھی۔ اس نے سیل آف کیا اور کمبل لیبیٹ کرسوئی۔
کیا اور کمبل لیبیٹ کرسوئی۔
سالار نے دس بے کے قریب آفس سے اسے کال کی 'سیل آف تھا۔ کیارہ بے کال کرنے پر ایک ہار پھر سیل ،

خولين والجنت 52 وتبر 2014

سب سے پہلے دونول بیڈردمز چیک کیے تھے۔بیڈردمزیا یا تھ دومزیس کھ دکھنے کی ضرورت پیش میں آئی۔ سالار آفس جانے سے پہلے بقیما مرکام خودہی کرے کیا تھا۔اس نے ایک بار پھرا ہے وجود کو "مے معرف"

ایک بیرودم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعال بور ہاتھا 'جبکہ دوس ابیر روم دہ اسٹڈی کے طور پر بھی استعال كررما تفا-دمال ايك ريك يركتابون ك ومعرك علاوه اى طرح كيريلي يرى ويزاوروى ويرارك انبار بھی نظر آیے سنت روم میں موجود بیس پر بھی ڈی دی ڈیز اور سی ڈیز معیں میان ان کی تعداداس مرے کی نسبت بهت كم مى - كرے ميں كھ ميوزيكل السسٹرومننس بھي بڑے ہوئے تھے اور ایک اسٹاری بيبل پر جس ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔وہ اسٹڈی میبل اس تمرے کی وہ واحد چیز تھی جس بریزے کاغذ 'فائلز اور ڈیسک آر کٹائز ر اسے بے تر تیب نظر آئے۔ وہ استھے سے پہلے اسے تھیک کرنا بھول کیا تھایا شاید اس کے ہاس وقت سیس تھا۔ ایک سے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیم زکو تھیک کردے اسلے ہی سے اس نے اس خیال کواپندائن ہے جھٹک دیا۔اے خدشہ تھادہ یہ کام سالا رجیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر عتی تھی اور آکر کوئی پیرادھرادھر

وه دروا نعبند كركے با برنكل أئى۔ فرج إدر فريزر من واقعي كھانے كابت ساسلان تعااور اس كويقين تعاكم إن میں سے نوے پر سنٹ اشیاء فرقان اور نوشین کی مربون منت تھیں۔ جوچیزیں میالار کی اپنی خریداری کا جیجہ میں ان میں پھکول کے علاقہ در ملس اور شن بیکل فوڈ آنشموری ایک محدود تعداد تھی۔اس نے چند شن نکال کر ویکھے وہ تقریبا سب کے سب ی توڈ تھے۔

المدكوكفاتين مراب أيك چيزا پند سى وز دردد كود ساس كامعده خالىند او اتوان داو يرسخ مواع كرميز اورير انزد كيه كراس ووملنك شروع موجاتي-اس فيري مايوس معالم بس ان لنذ كودايس فرج میں رکھ دیا۔ بقینا "ووزیکوریش کے مقصدے خرید کرمیس رکھے سے تھے۔وہ خرید کرلا یا تھا و بقینا " کھا یا مجمی ہوگا۔اس کا خراب موڈ کھے اور اہتر ہوا۔ ابھی اور کیا کیا پتا چلنا تھا اس کے بارے میں سے

اس نے پین کے کیبنٹس کھول کرد کھے اور بند کردیے۔ اسے اندازہ ہو کیا تھا کہ اس کی میں فرج کے علاوہ صرف کافی کیبنشس اور بر تنول کے ریکس کے علاوہ کہیں پچھ نہیں۔وہ پچن صرف ناشنے اور سینڈوج والے میلا كے علاوہ صرف جائے يا كانى كے ليے استعمال مو يا تھا۔ وہاں اسے چند فرا تنگ بيند كے علاوہ لي سم يے پائے کے برتن نظر میں آئے۔ کچن میں موجود کراکری بھی ایک ڈنر سیٹ اور چندداڑاور کی سیٹس پر مشمل تھی یا اس كے علادہ مجمومة وسطى المجربريك فاست سيث يقينا"اس كے كمر آنے والے افراد كى تعداد بھى زيادہ نہيں تھى۔ وہ پڑن ہے لکل آئی۔

ايار منت كاواحد غيردريا فنت شده حصه بالكوني تفاده دروانه كعول كرما برنكل آني اوروه كيلي حكه سمي جهال التقيياس كامل خوش بوا تفاح جير فت جو رئي اوربار وفث مي وه خيرس نما باللوني كو نيرس كارون كهنا زياره مناسب تقا- مختلف شکلول اور سائز زکے مملول میں مختلف سم کے بودے اور بیلیں لکی ہوئی تھیں اور شدید مردموسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقتِ لگایا کیا تھا۔ وہاں آس یا س کی ہالکونیوں سے بھی ا سے سبزر تک کے بودے اور بیلیں جھا تلتی نظر آرہی تھیں لیکن بقیمیتا سمالار کی بالکونی کی حالت سب سے بہتر

لاؤنج كى قد آدم كفركيال بھى اسى يالكونى ميس تھيں اور بالكونى ميں ان كفركيوں كے ياس ديوار كے ساتھ زمين پر ا یک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں آگر بیٹھتا ہو گایا دھوپ میں لیٹنا ہو گا۔ شاید دیک اینڈ پر ۔۔۔ درنہ سردی کے

وخولتن والجنب 54 وتمبر 2014

موسم میں اس میٹ کی وہاں موجود کی کامقصدات سمجھ میں نہیں آیا۔ ہالکونی کی منڈ برے قریب ایک اسٹول برا ہوا تھا۔ وہ یقینا "وہاں آگر بیٹھتا تھا۔ نیچ دیکھنے کے لیے۔ منڈریر کم کے چندنشان تھے۔ چائے یا کال پیتا ہے یمال بین کرس مرکس وقت بد بقینا ارات کوب اس نے سوچااور آئے بردھ کرینے جمانیا۔وہ تیسری منزل تھی اور یعے بلڈنگ کالان اور یار کنگ منصر کھے فاصلے پر کمیاؤنڈے یا ہرسڑک بھی نظر آرہی تھی۔ دہ ایک ہوش اس یا تفااورسوك يرزيف زياده حميس تعي-ودوايس اندر آيي-

وہ کیڑے تبدیل کرے اہمی اپنے بال بنائی رہی تھی جب اسے دور بیل کی آواز سالی دی۔فوری طور پر اسے نوشين بي كاخيال آيا تعاب

لنکن دروازے برایک ریمٹورنٹ کا ڈیلیوری یوائے چند بیکٹنس کیے کمڑا تھا۔ "من نے آرڈر میں کیا۔"اسے لگاشایدہ سی علد ایار منت میں آگیا ہے۔ اس فے جوابا سمالار سکندر کانام ایر دلیس کے ساتھ وہرایا۔ چند کموں کے لیےوہ حیب می ہوگئی۔وہ کم از کم اتنا لابروا جمیں تھااس کے بارہے میں کہ اس کے افطار کے لیے چھا نظام کرنا بھول جاتا۔وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ائے پیرنٹس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہو گا اور ابیر پورٹ چینے کی بھاک دوڑ میں اسے شایدوہ یا رہمی شمیں

مچن میں ان پیکٹیس کور کھتے ہوئے اس کاغصہ اور رنجید کی کچھ کم ہوئی اور بہ شاید اس کای اثر تھا کہ اس نے كال كرك سالار كومطلع كرناا وراس كالشكرية اداكرنا ضروري معجما وواس وفت ايبريورث كي طرف جار بانتحا-اس نے فوراسکال رئیبوی تھی۔

الممن اسكمان كبارك مين بتايا-

"میں رات کا کھانا اکثراس ریسٹورنٹ سے منگوا ٹا ہوں۔ کھانا اچھا ہو تاہے ان کا ...."اس نے جوایا" بردے معمول کے انداز میں کھا۔ "میں نے سوچا میں جب تک ان لوگوں کو لے کر کھر آؤں گا تم تب تک بھو کی بیٹھی

وواس كاشكريدادا كرناجابتى تفى مريك وم ايداحساس مواكديد بهت مشكل كام ب سالار يدولفظ كهنا ایک عجیب می بھجک تھی جواسے محسوس ہور بنی تھی۔

وہ تقریبا"سوانو بے کے قریب آیا اور ڈور بیل کی آوازیروہ ہے افتیار نروس ہوئٹی تھی۔نہ چاہتے ہوئے تھی دہ سالاری قیلی کے روعمل سے خاکف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں ایسلیز کے درمیان بے صدر سی تعلقات منے اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی بھی حتم کردی تھی۔ اسے کئی سال پہلے سکندر عنمان ہے فون پر ہونے والی تفتگویا و تھی اور شاید اس کے خدشات کی وجہ ہمنی وہی کال تھی۔ بیرونی دردا نہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثان سمیت تینوں افراداس سے بری کرم جوشی کے ساتھ ملے تنصدوہ ان کے رویوں میں جس رو تھے ین اور حفلی کوچھونڈر ہی تھی' وہ توری طور پر اسے تظر حمیں آئی۔امامہ کی نروس نیس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے کھرڈ نر کے دوران اس کی بیہ نروس میں اور جی کم ہوتی۔ انتااور طیبه دونول بردے دوستانه انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرلی رہیں۔نوشین اور فرقان سالار کے والدين سے پہلے بھی مل چھے تھے ليكن نوشين انتياسے پہلى بار مل رہى تھى اور ددنوں كاموضوع تفتكوان كے بچے

تھے۔ وہ بے حدر پرسکون انداز پی آیک خاموش سامع کی طرح ان لوگول گی باتیں سنتی دہی۔ وہ نمیں جاہتی تھی کہ فرقان کے گورش اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع تھنگو ہے۔
اپنے کیار شمنٹ بیں والیس کے بعد پہلی یار سکندر اور طبیبہ نے سننگ روم میں بیٹے اس ہے بات کی اور تب المامہ نے ان کے بیجے میں چھی ہاس تھولیش کو محسوس کیا جو امامہ کی قبلی کے متوقع ردع کی ہا اس کا اختیار اکرچہ انہوں نے تھا عام امامہ کے سامنے ہائے میں کا انکان میں ان کے خاندان کے حوالے سامنے ہائے کی ایت نہیں کی لیکن وہ لوگ اب ولیمہ کا فنکشن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سے کوئی بات نہیں کی لیکن وہ لوگ تھا کو کے دوران خاموش رہا۔ جب تفظی کے دوران خاموش کے وقعول کی متوقع کے وقعول کی تعداد بروسے گی تو یک وہ دو تھی گئی ویک وہ وقعول کی تعداد بروسے گی تو یک موجہ وہ تھی۔ وہ جا مدان اس کی خورائی کی اس کے فیز آنے نے بہائے پر سکندر عمان اس نے فورائی کھا تھا۔

"بیالکل بیٹیا ایم موجاؤئی تعمیں سورے گئی تھی۔ وورائی کھا جن خورائی کھا تھا۔

"بیالکل بیٹیا ایم موجاؤئی تعمیں سورے گئی تھی۔ وورائی کھا جن خورائی کھی جو دیے بیں تاکہ اس کی قبل کو اس کیا رہ نہیں تھی کو اس کیا رہ اس کی تعمیل کو اس کیا رہ اس کی تھی کو اس کیا رہ شیل ہی تا تا دیا تھا کہ سکندر عمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی قبلی کو اس کیا رہ طرح میں تائے ہوں سے اسے اندازہ تھا کہ سکندر عمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی قبلی کو اس کیا رہ طرح میں تائی دورائی کیا تھی ہیں۔ اس کی قبلی کو اس کیا رہ طرح میں تائی دورائی کیا تائیا کہ اس کی قبلی کو اس کیا رہ خور میں تائی دورائی کیا دورائی کھیا کہ اس کیا ہو گئی ہیا ہو گئی ہیں۔ اس کیا تائیا ہو گئی ہو گئی ہیا ہو گئی ہی تائیا ہی تائیا کہ کو اس کیا رہ کا موجوز کیا گئیگی کو اس کیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو ہو سے گئی ہو گ

سر بہت دیر تک اپنے بیڈیر بیٹی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی دبی جوانہیں محسوس ہورہے عصب اس وقت وہاں اسلیے بیٹھے پہلی باراس نے سوچا کہ اس سے شادی کرکے سالارنے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرنا 'وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کرلیتا کیکن سالار سکندر کی صورت میں صورت حال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشنے کا انکشاف ہونے کے چانسز نہاں نتھ

وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرسکتے تھے۔۔ اس نے سوچا۔ بیجھے یا سالار کوجان سے تو بھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتاد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیلی آتا کی ظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ سی بوگا کہ وہ بھی زہردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور بھر سالارسے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرتا چاہیں ہے۔ اس کے اضطراب میں یک وم مزید اضافہ ہوا۔ سب بچر شاید اتنا سیدھا نہیں تھا بھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا 'پیدہ بسی تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرسی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا 'پیدہ بسی تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنی سے میں کر جوں ہو گئی کر اور کیا میں اور کی تھی۔ اس دفت پہلی یار مالارسے شادی کرنا اسے ایک خلطی گی۔ وہ آگی ہار میں کہ دو آگی ہار کی تاری کرنا ہے۔ اس دفت پہلی یار مالارسے تبحق پھر رہی

واب كيابوكا ؟ "طيبر في بسرر لينت بوع كما-

"اب ہونے کورہ کیا گیا ہے؟" سکندر عثان نے جوابا "کہا۔وہ جانتے تھے طیبہ کااشارہ کس طرف تھا۔ "ہاشم مبین کویتا چل کیا تو۔۔؟"

﴿ خُولِين دُالْجَسَتُ 56 وَمِر 2014 ﴾

رباتھا ورندوہ سردی للنے کا دجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ و حلدي آجاؤ ابس دس منت ره مي بير-واسے ال کا گلاس تھاتے ہوئے کمرے سے نکل کیا۔ منها تھ دمونے کے بعد جب وہ سنتگ امریا میں آئی تودہ سحری کرچکا تھا اور جائے بنانے میں مصوف تھا۔ لاؤر ج یا کی میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹنگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے ہی ہے برتن کتے ہوئے تھے۔ وسين جائے بناتي مول-"واسحري كرنے كے بجائے مك نكالنے لكي-"تم آرام سے سحری کرو ابھی ازان ہوجائے گ میں اپنے لیے جائے خوصنا سکتا ہوں کیکہ تمہارے لیے بھی بناسكتاموں۔"سالارنے مكاس كے الته سے ليتے ہوئے اسے واليس بھيجا۔ - Co 3 / 50 0 / 10 "كيەسب لوك سورىي بىلى؟" "بال...ا ایمی تموزی در پہلے بی سوے ہیں۔ساری دات توبائیس کرتے رہے ہم لوگ اور شاید ہماری آوا نول کی دیدے تم وسٹرب ہولی رہیں۔ وفنهيل ميس سومنى منى و الله بهت بجهابوا تفارسالار في محسوس كيا وهاس بهت اب سيث ملى-«کیاکوئی زمان براخواب دیکھاہے؟" وہ جائے کے مک تیبل پر دھتے ہوئے کری مینے کراس کیاس بیٹھ کیا۔ النواب. "دوجونل-المسلسانية ي. "دوكماناكمان كلي-رومبح المتاكتيج كرير محيه لوك"اس نے بات بدلتے ہوئے ہو چھا-وديا فتاربسا ور اوک ... کون سے لوگ ... بیر جمهاری دو سری قبیل ہے اب ... می کیا کموانسیں اور انتیا کو انتیا ... وہ اس کی بات برے افتیار شرمندہ ہوئی۔ وہ دا نعی کل رات سے ان کے کیے وہی دولفظ استعال کردہی تھی۔ و ناشتا تو نہیں کریں گے۔ ابھی گھنٹہ وروھ گھنٹہ تک اٹھ جائیں گے۔ وس بجے کی فلائٹ ہے۔ "سالار فے اس کی شرمندگی کوبھانیتے ہوئے بات بدل دی۔ وسبح نوبے کی۔۔ اپنی جاری کیوں جارہے ہیں؟ "وہ چران ہوئی۔ "صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ ایا کی کوئی میٹنگ ہے آج دو بچے اور انتیاتوا ہے بچوں کوملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بئی تو صرف جھ ماہ کی ہے اس کی۔" دہ بتا رہا تھا۔" چائے پیش کے ناشتے کے بجائے 'وہ تم بنا دینا۔ میں ابھی نماز پڑھ کر آجاؤں 'پھران کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گا اور انہیں ایرپورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔"سالا رہے جمائی روشتے ہوئے جائے کا خال کم اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ اما سہ ور نہیں شام کو افس سے آنے کے بعد سوول گا۔" ورتم چھٹی کے لیتے "امامہ نے روانی سے کہا۔ سك كي طرف جاتے ہوئے سالارنے لمك كرامامه كود يكھا اور پھر بے اختيار بنسا۔ وسونے كے ليے آفس سے

"اس کیے تواس سے کماہے کہ امامہ کوریس رکھے لاہور میں۔اسلام آباد نہیں لائے۔ ویسے بھی لیا پیج ڈی کے کیے تواہے اسلے سال میلے ہی جانا ہے۔ تب تک تو کور ہوسکتا ہے یہ سب کھی۔ "سکندر عثان نے اپنے گلاسز ا آارتے ہوئے کما۔وہ بھی سونے کے لیے کینے والے تھے۔ طیب کھودر خاموش رہیں چرانہوں نے کہاد مجھے تو بری عام سی کلی ہے المد۔" ''تهمارے بیٹے سے بمتر ہے۔''سکندرعثمان نے ترکی به ترکی کما۔طیبہ مجھ ناراض ہو کیں۔ د کیوں۔۔۔سالارے کس طرح بسترہے 'وہ اس کاتو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ خودایمان داری۔۔ بتا تیں ' الی کوئی بات ہے اس میں کہ نوسال بیٹھا رہادہ اس کے لیے۔ "اتن ہنسی من بات پر آری ہے آپ کو؟"وہ چڑیں۔ سكندردانعي بهت خوشكوار موذمين تص ومیں واقعی بہت ذوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا برا خوش ہے۔اینے سالوں بعد اس ملرح باتیں کرتے دیکھا ہے اسے میں نے زندگی میں بھی اس کے چرہے پر ایسی روئق نہیں دیکھی۔ امامہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے ' میرے تو کندھوں سے بوجھ از کیا ہے۔ اس کے سامنے کتنا شرمندہ رہتا تھا میں جمہیں اندازہ بھی ہے۔ طیبه خاموشی سے ان کی بات من رہی تھیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ غلط نہیں کمہ رہے ہیں۔

نیند میں دواس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کراہیے کھینج رہے تھے۔رسیاں تن مختی سے باند همی موتی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رہنے لگا تھا اور ان کے ہر جھٹھے کے ساتھ وہ در دکی شدت سے بے افقیار چلاتی ۔ وہ سی ہازار میں لوگوں کی بھیٹر کے درمیان کسی قیدی کی طرح کے جائی جارہی تھی۔ دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے لوك بلند آوازيس مقص لكاتي موئ اس بر آوازے كس رہے تھے جران لوكوں ميں سے ايك مرد نے جواس كي كالرئيول ميں بندهى رسيول كو تعينج رہا تھا ۔۔۔۔ يورى توت سے رسى كوجھنكاديا۔وہ كھننول كے بل اس بھر ملے

"كالميسة الإمسة الشري ... الحد جاؤب سحرى ختم بولي من تعوِرُ اساوفت رو كيا ہے۔" دہ بڑردا کرا تھی بیڈ سائیڈ تیبل لیپ آن کیا۔سالاراس کیاس کھڑا نری سے اس کاکندها ہلاتے ہوئے اسے

صوری میں نے شایر مہیں ڈرادیا۔"سالار نے معدرت کی۔ وہ کچھ دیر تک خالی ذہن کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادى مولى تھى اور خوابول كاييسلسله اب بھى تمين ٹوٹا تھا۔ «کوئی خواب دیکھ رہی تھیں؟"

سالارنے جھک کر گود میں رکھے اس کے ہاتھ کوہلاتے ہوئے یوجھا۔اسے یون لگاتھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ المهدفي سريلاديا وهاب مينديس سين محي "م كمبل كي بغيرسوكيس؟"مالارف كلاس من ياني اند التي موت كما-امامه في ونك كريد برياك كمبل كود يكصا-وه دا قعي اسي طرح برا تفا- يقينا "وه بهي رات كو كمرے ميں سونے كے ليے نہيں آيا تفا- كمرے كا أيشر آن

المحوان داحيث 58 ومبر 2014

چمنی لے لیتا؟میرے بروفیش میں ایسانہیں ہو تا۔"

المامدكويك وم ايخ كالول كيند عياد آئ ورتم نے میرے ایر رنگز کہیں دیکھے ہیں میں نے واش ردم میں رکھے تھے 'وہاں نہیں ملے مجھے" ''ہاں میں نے اٹھائے تھے وہاں سے وہ ڈرینگ نیبل پر ہیں۔'' سالار دوقدم آلے بردھا اور ایر رنگز اٹھا کر امامه کی طرف برمعاوسید-

"ديراني بوك بير- تم آج مير عساته چانامين حميس في لحدول كا-" وہ اسر رنگز کانوں میں بہنتے ہوئے تھنگی۔ ''یہ میرے ابونے دیے ہی<sub>ں ج</sub>ب بچھے میڈیکل میں ایڈ میش طانھا۔ میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ حمہیں صرورت میں ہائے میے ضائع کرنے گ۔"

اس کارد عمل دیکھنے کے لیے اہامہ نے ملٹ کردیکھنے کی زحمت تک نہیں کی-دہ بیٹر روم کا دروا نہ کھول کریا ہر چلی تی تھی۔ وہ اسکے بچھ سکنڈ زوہوں کھڑا رہا۔وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسےوہ اس کے منہ برمار کر تی تھی۔ کم از کم سالارنے میں محسوس کیا تھا۔اسے یہ احساس مہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس لے ضرورت بوری کرنے وال چزبنادیا تھا۔ وہ مرد تھا' ضرورت اور محبت میں فرق میں کریا یا تھا۔ وہ عورت تھی صرورت اور مبت يس فرق رفية رفية مرجالي-

واكترسبط على كواس دن صبح بي سعيده المال سے طویل مفتكو كرفے كاموقع مل كيا تھا-وه دويا تين دن بعد ان كى خیریت دریافت کرنے کے لیے نون کیا کرتے تھے اور آج بھی انہوں نے سعیدہ امال کی طبیعت او جھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ مه ان کی آواز سنتے ہی بھٹ بڑی تھیں۔ ڈاکٹر سبط علی بے بیٹی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سعيده امال كي كوني بهي بات منجه مين سيس اربي هي-

و آمنہ نے آپ سے یہ کما کہ سالارا پنی پہلی بیوی کی یا تیس کر تارہا ہے؟ انہیں نگا کہ انہیں سعیدہ امال کی بات سننے میں کوئی فلطی ہوئی ہے۔

"وہ بے جاری تو رول رہی ہے۔ نون پر بھی۔ اور میرے پاس بیٹھ کر بھی ۔۔ سالارے اس کے ساتھ اچھا سلوک میں کیا۔اس سے تھیک طرح سے بات تک میں کر ماوہ۔ بعائی صاحب! آپ نے برط ظلم کیا ہے جی ر- اسعیدامان بیشه کی طرح جذبانی مورای هیں-

" بجعے لکتا ہے کوئی غلط لئمی ہو گئے ہے وہ دونوں تو پر سول میرے یاس آئے ہوئے تھے۔ بالکل تھیک ٹھاک اور خوش منصے "واکٹر سبط علی پریشان کم اور حیران زیادہ ہورہ مص

"اور آپ کے کھرے وابسی بروہ اے بہاں چھوڑ کیا تھا۔وہ بے جاری ساری رات رو تی رہی۔"

" آمنه آب كمال ربي يرسول؟ "وه جملي بارجو ظ تق-واوركيا...؟سالارتواس كولے كرجاناني مهيں جاہتا تھا۔وہ تواس كے مال باب آرہے تھے كل ... تواس كيے مجورا" کے کیاات \_اور آمنہ ہمی بردی پریشان ہے ساراون دیب سیمی ربی۔ آپ تو بھائی صاحب بردی تعربیس كياكرتے تھے برانك سالح بحدے كين يہ توبرا خراب لكا۔ الجن سے تل كرنا شروع كرديا ہے اس نے اس دنت ڈاکٹر سبط علی کے چودہ طبق روشن ہورہے تھے۔امامیراس رات ان کے کھربر بھی خاموش جیٹھی رہی می الیکن انہیں بیشائیہ تک سیں ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سی سم کا کوئی اختلاف ہوا ہے۔

ورتم سوئے نہیں رات کو اس کیے کہ رہی ہوں۔"وہ اس کی بات پر جھینہی تھی۔ دمیں اڑ الیس 'اڑ تالیس کھنٹے بغیر سوئے یوان کے لیے کام کر تا رہا ہوں۔ وہ بھی شدید کری اور سردی میں۔ وراسراسریان ایریادیں اور رات کو تو مال باپ کے پاس بیٹھا پر فیکٹ کندیشنزیس باتیں کر ما رہا ہوں ، عمکت ا

"اب بليرمك مت دهونا مجھے ابھی اسے برتن دمونے ہیں۔"المدنے جائے كامك خالى كرتے ہوئے اسے روكا وه في بيك تكال كرويست باسكت ميس ميسنكن للي تقى -"تعيك بهدوهويتيسد"

سالارنے بری وش ولی کے ساتھ مک سنگ میں رکھا اور پلٹلیوہ کوڑے دان کاؤ مکن ہٹائے ہوئے فق ہوتی ر تکت کے ساتھ کی بیک ہاتھ میں بکڑے کی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سالارنے ایک تظرامے ویکھا مجرکوڑے دان کے اندر برای اس چرکوجس نے اسے بول شاکد کردیا تھا۔

وتان الكعولك ذرنك "وديدهم أوازش كتي موسة بخن سيام رنكل كيا تعا-وہ بے انتظار شرمندہ ہوئی۔اے لیفین تھا۔وہ اس کوڑے دان کے اندر بڑے جغربیر کے اس خالی کین کومان سے تہیں دیکیوسکتا تھا'جہاں وہ کھڑا تھا کاس کے باوجوداس کو پتا تھا کہ وہ کیا چیزدیکی کرسکتہ میں آتی تھی۔ اس نے جغربعد میں بڑھا تھا' بیئر پہلے۔۔ اور بیہ سالار سکندر کا کھرنہ ہو یا تو اس کاذبن پہلے نان الک**عو**لک ڈرنٹس کی طرف جاتا محریمال اس کازہن ہے افترار دوسری طرف کیا تھا۔ جبک کرتی بیک چینکتے ہوئے اس نے تان الكعولك كے لفظ بھى كين ير ديكھ ليے منصر كھ ديروين كھرى ودائي ندامت حتم كرنے كى كوشش كرتى ر بی - بتا تهیں وہ کیا سوج رہا ہو گامیر سے بارے میں اور سالار کو بھی واقعی کرنے شاکا تھا۔وہ دو ٹوں اپنے ور میان اعتاد کاجو کل بنانے کی کوشش کررہے تھے اوہ بھی آیک طرف سے ٹوٹ رہاتھا مبھی دو سری طرف ہے۔

اس فے آخری بار شراب آٹھ سال سلے بی تھی الیکن وہ انری اور نان الک حولک ڈرکس تعریبا" مررات کام کے دوران پتیا تھا۔ امامہ کو دیسٹ باسکٹ کے پاس شاکٹر و بکیہ کراہے یہ جانے میں سیکنڈ زہمی ہمیں لگے تھے کہ ويست ماسكت مي راي كون بي جيزاس كے ليے شاكك بوسكتى ہے۔

وه كاربوريث سيرس تعلق ركه تا تفااورجن بارشيزين جا ما تفاوبان ورتكس ميبل يرشراب بهي موجود وفي تقي اور برباراس "سشروب" سے انکار پر کسی نے چھنے آٹھ سال کے دوران شاید ایک بار بھی بہ سیس سوچا ہوگا کہ دہ جھوٹ بول رہاہے میں مکی ان میں سے کوئی بھی نوسال پہلے والے سالار سکندرسے واقف مہیں تھا۔ سیلن وہ ایک فردجو دو دن پہلے اس کے تھریس آیا تھا اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بروی

"ميرسب تومو گاي ايي حركتين بيركريات قابل اعتبار موتا-اب جبكه ماسي محمد انتاصاف مين بهاراس براینا احتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو کے گائی۔"بیرونی وروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بری آسانی کے ساته ساراالزام اين سراكرا المهكوري الذمه قرارد ويا تعا-

"تہمارے کیڑے پرلیس کردول؟"اس نے بیر روم میں آگر ہوچھا۔ دہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اہنے کپڑے نکال رہاتھا۔

ننيس ميرك كراع توريس موكر آتے ہيں۔"أيك بينكر نكالتے موسكوه بلث كر مسكرايا تھا۔

اور سالار کی پہلی ہوی ... ؟ کون سی پہلی ہوی نکل آئی تھی جس کا خوالہ اس نے سعیدہ المال کودیا تھا۔وہ اب پہلی پارسالار کے پارے میں پریشان ہونے گئے تھے۔ کیاانہوں نے گوئی غلطی کردی تھی؟ بے حدیریشانی سے عالم میں انہوں نے امامہ کوفون کیا۔ امامہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعیرہ امال واكترسبط على سے واقعى سب كھ كرديں كى اوروہ بھى اتنى جلدى ... واكترسبط على فياس كاحال احوال يوجيعتى اسے اگلاسوال میں کیا تھا۔ قسعیدہ بمن نے جھے بتایا ہے کہ آپ کوسالارسے کچھ شکایتی ہیں۔"وہ بے حدیریشان کھے تھے۔ اہامہ کاحلق یک دم خشک ہوگیا۔اس کی سجھ میں نہیں آیا کہ وہ اقرار کرے یا انکار۔اس کی خاموثی نے ڈاکٹر '''اور سالار ''اب ہے کون ہی پہلی بیوی کے بارے میں یا تمیں کر تارہا ہے۔ ؟'' وہ ہے اختیار ہونٹ کا میچے گئی اس کا ذہن اس وقت بالکل ماؤٹ ہو گیا تھا۔وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات كے طور پر دہرانا جاہتی تھی اليكن اس دنت مسئلہ بيہ تفاكه وہ ڈاكٹرسبط على سے اتنى بے تكلفی سے ساتھ وہ سب کھیے نہیں کہ سکتی تھی جواس نے سعیدہ امال سے کہا تھا۔ سعیدہ امال سے شکاییٹں کرتے ہوئے اس نے مبانغے سے بھی کام لیا تھااور اسے بیداندازہ شیں ہوا کہ سعیدہ اماں نے اس کی کون سی بات کس طرح انہیں بتائی تكسل خاموش نے ڈا كٹر سبط على كى پريشان ميں اضاف كيا۔ البینا اجو بھی بات ہے ایس جھے بنادیں۔ برایٹان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" "ابواده جھے بہت اگنور کر تاہے 'تھیک سے بات نہیں کر تا جھے سے۔ "اس نے ہمت کرکے کہنا شروع کیا۔ دوجملوں کے بعدا سے سب کچھ بھول کمیا۔ جو باد فقا اسے دہ داکٹر سبط علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اپنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں گی۔۔ اس کے ساتھ سحری نہیں کی۔۔ افطاری نہیں گی۔۔ ہنس سے دیرے آیا ہے۔۔ صبح اس کو تائے بغیر گھرہے چلاجا کا ہے۔۔ ایسے اینے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے...اورات شادی کے دو سرے دن سعیدہ اہاں کے پاس چھوڑ گیا۔ڈاکٹرسبط علی نے اس کی دونوں شکایات برغور کیے بغیراس سے کما "اس نے آپ سے کسی اور شادی کاذکر کیا ہے؟" وہ چند کمحول کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سعیدہ امال سے جھوٹ بولا ہے اور یہی وہ جھوٹ تھاجس نے سعیدہ امال کواس قدر ناراض کرر کھا تھا۔ د نہیں سعیدہ امال کو کچھ غلط فئمی ہوگئی ہوگی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ "اس نے سرخ چیرے کے ساتھ تردید ک- دوسری طرف نون پرڈا کٹرسیط علی نے بے اختیار سکون کاسانس لیا۔ «آپ کویر سول سعیده المال کیاس کیول چھو ڈ گیا؟" انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کے بغیر کما۔ "جب آپ دونول ہمارے گھر برتھ 'تب تو آپ کا دہاں ٹھرنے کا کوئی ارادہ شیس تھا۔ راستے میں آپ لوگوں کا كولى جُفَرُ ابوا؟ انهول في النيخ أخرى جلف المدكوجي بنابنايا جواب ديا-"میری سیجھ میں نہیں آرہاکسہ" ڈاکٹرسیط علی بات کرتے کرتے رک محصّے وہ سالار کے جس رویے کی منظر

خولين دُ بخست 62 ومير 2014

کشی کررہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔

و خیر میں ڈرائیور کو بھیجنا ہوں اپ میری طرف آجائیں۔سالار کو بھی افطار پربلوالیتے ہیں کھرمیں اس بات كرلول كا-" المامه نيب اعتبار أتكسير بدكس اس وقت مي أيك چيز تقى حوده شيس عامتي تقى-ووہ آج کل بہت درے آسے آرہاہے -کل رات بھی نوبے آیا عماید آج نہ آسکے -"اس نے کمزوری آوازمیں کہا۔ دمیں فون کرکے یو چھولیتنا ہوں اسے۔''ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔ "جی۔"اس نے جمشکل کہا۔وہ ان کے کہنے پر آسمس بند کرے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو کیا تھا 'وہ افطار کی وعوت برنہ آنے کے لیے کس مصوفیت کوجوا زینا یا؟ وه جانتی تقی که داکٹر سبط علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے یہ بے اختیار اپنے ناخن کامنے کی۔ بید ورست تھاکہ اے سالارے شکایتیں تھیں الیکن وہ یہ مجھی نہیں جاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ ومبلواسوید بارث "پانچ مند بعد اس فے اپنے سیل پر سالاری چیکتی ہوئی آوازسی اور اس سے ضمیر نے البيده المقاب وكولي ميسيع بى كرويا ب. فون كرايتا ب. بير وشيس كم المحة بى ميك جان كى تيارى شروع کردے۔" دوبے تکلفی ہے حالات کی نوعیت کا ندا زہ لگائے بغیرا سے چھیٹررہا تھا۔ المدك احساس جرم ميں مزيد اضافيہ وا۔ وَاكثر سبط على نے بقيميّا "اس سے في الحال كوئي بات كيے بغيرا سے ودؤاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کمہ رہے تھے میں نے انہیں کما کہ میں آج انس سے جلدی آجاؤں گااور شہیں این ساتھ لے آؤں گا۔ "وداسے بتارہاتھا۔ المامه كويك وم يجھ الميد بندهى وه أكر بيلے كھر آجا بالويداس سے مجھ بات كركتي بچھ معذرت كركے اسے ڈاكٹر صاحب کے گھرمتوقع صورت حال کے بارے میں آگاہ کرسکتی تھی۔اس نے اطمینان کاسانس لیا۔ ہاں 'یہ ہوسکتا وليكن أكرتم جانا جاموتو من تهيس بعجوا ويتامون-"سالارف الكلفي جملي من است آفري-«شیں سے نبلی میں تہمارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ جمامہ نے بے اختیار کہا۔ د او کے ... میں پھرانہیں بتا دیتا ہوں \_ اور تم کیا کردہی ہو؟" اس کامل جاہا ،وہ اس سے کے کہ وہ اس کر مے سے نگلنے کی کوشش کررہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا "فرقان كى ملازمه آئے كى آج صفائى كرنے كے ليے عام طور پر تووہ مبح مير محانے كے بعد آكر صفائي كرتى ہے لیکن تم اس وفت سورہی ہوتی ہو' تو میں نے اسے نی الحال اس وفت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال وه شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا اس لیے لمبی بات کررہا تھا۔ و کھی توبولوما سے اتن جیب کیوں ہو؟'' ور نہیں۔۔وں۔ میں۔ ایسے بی "وہ اس کے سوال پر ہے اختیار کر برطائی" تم فری ہواس وقت؟ اس نے ب حولين دا كي 64 مي

حد مختلط سجین ہو جھا۔
''ابر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔
''نہاں' ابر یکو ایش فیم چلی گئے ہے۔۔۔ کم از کم آج کا ون اق ہم سب بہت رہا یک سٹ ہیں۔ اچھے کھنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ۔'' وہ بڑے مطمئن اندازیس اسے بتاریا تھا۔
''دو اس کی باتوں پر غور کے بغیراس ادھی بن میں گئی ہوئی تھی کہ بات کسے شروع کرے۔
''در آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائیٹ نہ کرتے تو جس سوچ رہا تھا رات کو کمیں با ہر کھانا کھاتے۔ فورٹر اس میں اند شرال ایکن بیش گئی ہوئی ہے۔ وہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں سے کہ ان کے گھرسے ڈرکے بعد فورٹر اس چلے جائمیں گئی۔''
جائیں گئی۔'' جائی بین ڈوب مرنے کا محاورہ آج کہ پہلیا را مامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاور آس نہیں کہا گیا تھا۔ واقعی جو بیش میں اور تا سمب کہا گئی تھا۔ واقعی سے بعض بچو بیش کی جو میں نہیں آرہا تھا۔
''دفیک ہے جس نہیں آرہا تھا۔
''دفیک ہے چھر میں نروا ڈوکٹر صاحب کو جادوں۔ وہ انتظار کررہے ہوں گے۔'' اس سے پہلے کہ وہ اسے کھی شمی اس الرے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کردی۔وہ فون ہاتھ میں مگڑے بیشی رہ گئی۔

口口 口口口

وہ تغربا میں اور بیجے گھر آیا تھا آوروہ اس وقت تک پہلے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سالار اوپر تنہیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کما۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تواس نے مسکراکر سرکے اشارے سے اس کا متقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آومی سے بات کر دہا تھا۔

ہتڈز فری کان سے لگائے ڈاکٹرسیط علی کے گھری طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اس کال میں مصوف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بن آئی تھی۔ اگر وہ سارے راستے بات کر نا رہا تھے۔ ایک منگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کندھا تھیتے ایا اور بے حد مظلی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ تیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالارنے کال ختم کردی۔

منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالارنے کال ختم کردی۔ ''سوری ۔۔ ایک کلائٹ کو کوئی پر اہلم ہور ہاتھا۔''اس نے کال ختم کرنے کے بعد کما۔ ''اسلام آباد چلوگی؟''اس کے استحلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ (باتی آئکرہ ماہ ان شاءاللہ)

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول

خویسودت برورتی خوامسودت چیپائی معبوظ جلد آفسٹ چیچ · i hillin i

معوان كايد: مكتبدء عمران والمجسف، 37 راردوبازار، كراچى فون: 32216361